## بعونهتعالي

# اَلُوَ صِيَّةُ وَالنَّصِيْحَةُ

وصايائر آية الله في الانام امام العلماء الكرام جناب مولاناغفران مآب سيددلدار على صاحب طاب ثراه

امتيازالشعراءمولا ناسير محرجعفر قدسي جائسي مرحوم

maablib.org

## تقريظ

سركار شريعتمدار حكيم الأمّة عَلَامَة هندى آية الله حضرت مَوْلَانا السَّيِدُ احمدصاحب قبله طاب ثراه

#### بسملأو حامداو مصليا

الماعد كتاب متطاب "الوصية والنصيحة" ترجمة وصايائي حضرت جدامجد منجد دين جدّه حير البَشَو على رأس الْمائة الثَّانِية عَشَر الْمُجْتَهِدُ عَلَى الْإَطْلَاقِ، وَالْفَقِيهُ مِن جَدِدُ دين جَدِه حير البَشَو عَلَى رأس الْمائة الثَّانِية عَشَر الْمُجْتَهِدُ عَلَى الْإَطْلاقِ، وَالْفَقِيهُ بِالْإِنْفَاقِ، عَوْثُ الْاَسَاتِذَة فِي الْآفَاقِ، أَسْتَاذُ الْكُلِ فِي بِالْإِسْتِحْقَاقِ، إمام أَفَاصِلِ الْعَالَم بِالْإِنْفَاقِ، عَوْثُ الْاَسَاتِذَة فِي الْآفَاقِ، أَسْتَاذُ الْكُلِ فِي الْأَلْلِ مِن اللَّهُ مَا وَالرُّسُلِ، مُقْتَدَى أَمَا جِدِ الْآصَحَابِ حضرت عفران مآب بَوَ دَاللهُ النَّكُلِ، وَالرَّ الْآئِيةِ عَلَى وَالرُّ سُلِ، مُقْتَدَى أَمَا جِدِ الْآصَحَابِ حضرت عفران مآب بَوَ دَاللهُ مَوْلِقُهُ حبيب لبيب حسيب نسيب غفدة الْآعَاظِمِ ذَلِدَة اللهُ الْوَوْعِن الْجَنَة رَوَّاهُ مُولِفُهُ حبيب لبيب حسيب نسيب غفدة الْآعَاظِمِ ذَلِدَة اللهُ ال

السيداحمد بن الحاج سيدالعلمها وفر دوس مكال السيدمحمدا براجيم طيب رمسه المرجب السياط

#### تقريظ

غُمْدَةُ الواعظينَ زُبدةُ الْمُتَكَلِّمِينَ سَيدُ الْفُقَهائَ سَنَدَالُغُلَمائِ جنابِ مولانا مولوىسيدرضىحسنصاحبقبلهجائسيطاب ثراه

میں شروع کرتا ہوں بنام اس پروردگار اور آفریدگار رحمان منان کریم رحیم کے جس نے بندوں کو تھیجے تاوران کو ہوجاوت وصیت فرمائی۔ پس جملہ ٹیائش و تمامی سائش ای بکتا ذات واجب الوجود بحق محمود کے لئے لائق ہے جوسب سے برتر و فا کق ہے۔ جس نے بتقر روسل و بتکر رہادیان خیر سبل عباد کو، ہرمملوک و آزاد کو بات نجات کی بتلائی اور راہ ہدایت بکمال عنایت و کھلائی اور اپنے برگزیدہ بیمبر دل اور پیندیدہ رہبروں کو تحفیظ ورود و ہدیے سلام نامحدود سے امتیازی و جاہت و کھائی پس بہی جملہ بیمبر دل اور پیندیدہ رہبروں کو تحفیظ ورود و ہدیے سلام نامحدود سے امتیازی و جاہت و کھائی پس بہی جملہ گروہ اور بہی زمر و حق پڑوہ ستحق صلوات از سائر مخلوقات ہے۔ انہیں کے اوصاف مجمودہ صفات ، انہیں کا کلام حق حق خدا کی بات ، انہیں کا سروار محبوب کردگار، رسول مختار محبیب پروردگار اشرف انہیاء وشرف اصفیاء ، ماگٹ تو تاج ، صاحب معراج سے

وانثرة كيفيت مستورة افلاك بيندة اسرار بخفى طبق خاك جوكندة سودات رضائ احدياك يأبندة تشريف كرال ماية لولاك الله في بي اوج يكايك جميع يخشا تاج ورفعتا لكى دِخوكى جميع بخشا تاج ورفعتا لكى دِخوك جميع بخشا

سیدا نبیاء، باشتراک تام ہے، وہی اوصیائے برحق ہیں، وہی رسول کے جاتشین مطلق ہیں، وہی عدد میں بارہ ہیں اور ہم عدد بروح فلک ،عرش رسالت کے گوشوارہ ہیں ،جن میں امام عصر وشافع حشر جناب محد، محد کا بار ہواں نائب ہے،جس کا لقب زمانہ میں حضرت صاحب ہے، جوجی و قائم رہ کر دلیل وجود خدا ہو كرنظروں سے غائب ہے جس كے زمانة غيبت ميں علماء اعلام ومجتبدين كرام عباد پر جحت قائم اور نائبان امام وہادیان انام بعد قائم علیہ السلام دائم ہیں جن کی ہے مثل مثال اور ان کے احیاء دین میں جی تو ژکوششوں کی زندہ جاوید تمثال سعی مفکور جناب مغفورشر یعت دستور،سرایا نور ، راس مجتهدین كرام، مجتبد عصروا يام فقنيه ابليبيت برنائب عام ائمه واوصياء دارث علوم انبياء دلدارعلى مرتضى ، فلذ و كبد مصطفيٌّ، جامع معقول ومنقول ، حاوي فروع واصول ، اقضل جهابذه ، اكمل اساتذه ، اثاث بيت شرع متنین ،غیاث ملت و دین ،مجد و آثار مندرسند شریعت رسول انام ، وجه آبادی دار اسلام ، واقف رموز علوم ائمه اطياب جناب مولانا عقرال مآب أغلى الله مقامة وَ زَادَ عِنْدَهُ إِكْرَامَهُ ، الوالمجتهدين إبنُ الائمة الطاهرين ہيں جنہوں نے ہند ميں آ كر حجتدادين كا گاڑا، نقشه نقش برآب اويان باطلبه كواين زور بازوے بگاڑا اور بنیاد برباد ناخداشای کوجڑے اکھاڑا ، بڑے بڑے بائے ترجیوں منچلوں مرعیان علم منتخلان سلم کو کتابوں کا ڈھیر بنا کررستمانہ دنگل میں متصنعین کے جنگل میں علی بند کے بیج سے پچھاڑا اور گمراہی کے تیرہ و تارا ندھیر تگری کواجاڑا اور نعرہ اناعلی صاحب ذی الفقار مارکر گرون کشوں کے سروں سے غرور بدگمانی کوگرو برد کر کے گرد کی طرح جھاڑا ،ای سیف مسلول ورمج مصفول نے اپنے قرز ند دلبند سلطان المجتبدین موسس اساس دین ، جلاء آئینهٔ ملت و آئین ، آیهٔ رحمت ، فاتحهٔ عظمت ، قدوهٔ عالم ربانی ،نورشعشعانی ،حکمران ملک خدادانی ، تاجدارکشور یکتا پرتی ، خدیومصراحکام پروردگار هربلندی وپستی ، بادشاه اقلیم اجتها و ،شهنشاه و پار بدایت ورشاد سلطان العلمهاءرضوان مآب، جناب سيدمحر مجتبد العصر والزمان رحمة القدالرحان كوجن يرخلانى منحقد حكال إلى يؤم القيامة وَ حَوَا مُنهُ حَوَاهُ إلىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ صاوق ہے اور خود ان کے جواب شاہی میں بیرجواب واکق ہے۔ بطرز وصایائے جناب لقمان برندائے شہادت عبارت قرآن اینا نائب مطلق مان کر بلکہ مونین معتدين كے لئے اينارسول برحق بمطاوى وَمَامْ حَمَّدُ اللَّهِ وَسنولْ جان كر يجوالي وسيتيں اورخاص خاص تصیحتیں فر مائی ہیں کہا گران کو جاہل و یکھے تو عالم اور مریض معاصی پڑھے تو عصیاں ہے مبرا ہو کر مندوستان مين شيعيت كي تاريخ اورو صبيت نامة حضرت غفران

صحیح وسالم ہوجائے ، گراہ دیکھے تو راہبر ہو، کجر وسیکھے تو راہ پر ہو، طوطی من لے شکرشکن ہو، موتی چن لے درعدن موء آنکھیں و کی کرروش موں ،گل ایک بھی ورق پڑھیں تو گلشن موں ، ابکم من کرمش بلبل جہکے ، اگر بینصائح مسافر کے ہمراہ ہوں تو وہ راستہ میں بھول کر بھی نہ بہتے ، اگر آ فآب کو چھاؤں بھی تحریر ولیذیر کی مل جائے تو کندن کی طرح طلائی ورق اس کا چیکے ،اگر کوئی پختہ کاررخام پران نقوش حیات نفوس کو کھودے تو معدن جواہرات اپنے کو کھودے اور دو سنگ بلاورنگ الماس ڈ ھنگ لعل بدخشاں پر کلوخ انداز ہوکر دم برم دیجے، طاق دل میں اگر بیصحیفہ نور ہوتو ساغر دل شراب طہور ہدایت سے لبریز ہوکر تھلکے، سورج مکھی کے پھول کی پتی بھی اگر ان تصیحتوں کی بوباس سو تھھے تو اس کے پر تو آفالی ے باغ كا ياغ بھلكے، ونيا داريزه لے تو زايد، تارك الصلوة س لے تو عابد ہو، سر بلندنگاہ ڈالے تو ساجد ہو، انسان پڑھے تو ملک ہو،جس جگدان کا ذکر ہودہ زمین سریفلک ہو،مملوک پڑھ کرآ زاد ہو، پیر پڑھ کرمڑوہ جنال ہے جوان کی صورت قامت کشیرہ بسان شمشاد ہو جمگیں پڑھ کردل شاد ہو، ویرانہ و یکھے تو آباد ہو، جس مکان میں بیہوں نہ تو کھی وہ خراب ہواور نہ بر باو ہو، فنادیکھے تو فی المعنیٰ بقاہو، کریہہ المنظر ديكھے تو خوش لقاء ہو، رنگ ديكھے تو غاز ہ ہو، خشك ديكھے تو تر د تاز ہ ہو، گمنام ان كاعامل ہوكر صاحب شهرت وآ وازه ہو، گرتا ہواسنجل جائے ، ڈو بتا ہواا بھر کر ہاتھوں اٹھیل جائے ،اس نورنصیحت کی ضیاہے آ دمی تاریکی جہل ہے نکل جائے ،گندگار عامل ہوتو پر ہیز گار، عاصی عمل کر کے رستگار ہو، طالب د نیاصاحب تفوی ہو، راغب علم حضیض نادانی ہے بڑھ کرعالم باعمل اور مالک فنوی ہو پتحریر کمال ہے کہ ججزہ ہے، محرحلال ہے کہ موعظہ ہے جس کا ترجمہ صحیحہ موسوم بہ" الوصية والصحیة" ممرؤ شجرؤ بوستان سعادت بخلبن نو بادهٔ گلستان رشادت ، عاشق خدا ، سالک راه رضا ، دوستدارشاه خاص و عام ، عارف رسول انام، پیرودود داز ده امام ،حق شناس معادن وحی خدا ونز اجم امر دنهی خدا ، وحیدفرید ،سعید مجيد، رشير مجيد بنهيم وسيم، عالى نسب والاحسب، ذ والعلم والا دب والمحبد والشرف، گو هرمنتخب سلك درنجف ، نوراز بر برتر مولوى سير محرجع فر تدى سَلْمَهُ اللهُ الْاكْتِرَ بِالنَّبِي و الله شفعاي يوم المنحشر بن المرحوم قاصل كامل جناب المولوى السيرمجتني حسين عرشى حَشَّو اللَّهُ مَعَ الْأَيْمَةِ الْمُضطَفِينَ في بزيان عام فهم اردوئے معلی نہایت فصاحت وسلاست و کمال ملاحت ولطافت ومنتھائے طلاقت و فطانت وانتفائے ذکاوت وذبانت سے فرمایا۔حقیر نے بہرطور پچشم غوراس کراستیک العبارہ کثیرالبشارہ مندوستان مين شيعيت كي تاريخ اورو صبيت نامة حضرت غفران مآب عظه

ے استفاده واستفاضه كيا اور قوائدكوا پئے كتاب ول كمتن بين نقش كالحجركر كتوت حافظ كحواله كرديا جَزَى الله المُفترجِمَ عَنَا وَعَنْ سَادَاتِنَا أَجْزَلَ الْجَزَائِ وَوَفَقَنَا وَسَائِرَ الْمُومِنِينَ بِالْعَمَلِ بِهَا بِالنّبِي وَ اللهِ أَصْحَابِ الْكِسَائِ.

بسمالله الرحفن الرحيم

وَلَهُ الْحَمْدُو الرُّجُوْعُ الَّيْهِ ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَال مُحَمَّدِ.

قُلْوَةُ الْمُتَكَلِّمِيْنَ صَفْوَةُ الْمُحَقِّقِيْنَ حَامِي الْمِلَّةِ وَالدِّيْنِ مُجَدِّدُ شَرَع خَيْرِ الْبَشَو الْعَقْلُ الْهَادِي عَشُو آية الله العظمى حضرت عقرال مآب مولانا السيد ولدارعلي صاحب قبله (جائس النصيرة بادى اللهمنوي) طاب ثراه نے اپنے فرزندار جمند خجَّة الإسلام عَلَىٰ الأنّامِ فَقِيهُ اهل بيت عليهم السَّلَامُ قُدْسِي خطاب سلطان العلماء جناب رضوال مآب مولاناالسيدمحد صاحب نَوَّرَ اللَّهُ مَنْ قَلَدُهُ كُوابِينَ اجازُهُ مَكْتُوبِهِ مِين جُوصِيتَيْن قرمانَى ہِن وہ اليي سودمندوم فيد ہيں كه ہر تتخص ان سے فائدہ اٹھا سکتا اور مجموعہ وصایا کواپنا دستورالعمل بنا سکتا ہے۔ چنانچہ سیدالمنفقہین سند الجهتهدين مولانا وبادينا جناب المولوي السيدعلى حسن صاحب قبله جائسي مجتهد العصراعلي الله مقامه كابيه خیال تھا کہا گران وصیتوں کا ترجمہ ہوجا تا تومعمولی استعدا و والوں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا۔ آخر کاربیمبارک خیال عالم خیال ہے معرض ظہور میں آیا اور حقیرے ترجمہ کرنے کے لئے ارشاد ہوا مكرخا كسارا پئ قلت استعداد ہے انتثال امر میں متفکر ومتامل رہا۔ جب وہ ارشادفیض بنیاداصرار کی حد تک پہنچا تو خدائے تبارک وتعالی کے نظل وکرم اور جناب علیین مآب آیۃ اللہ سیدمصطفیٰ میر آغا صاحب کی توجہ واعانت ہے بیکام براحسن وجوہ انجام یا گیا۔ ناظرین کرام جب اس سے فائدہ اٹھائیں توراقم آثم کے لئے بھی وعائے خیر فرمائیں۔حضرت رب العزت کی درگاہ میں بکمال ادب بیہ عرض ہے کہ وہ اس ناچیز خدمت کو قبول اور اپنے بندہ گنا ہگار کے حال و مآل کی اصلاح فرمائے۔

اللهُمَّ تَقَبَّلُ مِنَّا اِنَّكَ انْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَآخِرُ دَعُوَانَا اَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبَ الْعَالَمِيْنَ وَالطَّلَوْ قُوَالسَّلَامُ عَلَىٰ حَبِيْبِهِ مُحَمَّدِوَ آلِهِ الطَّيِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ.

خاكسار

ميدمجرجعفرقدى آخسَنَ اللهِ النّهِ النّه المعظم ٢ سرسان هم المعظم ٢ سرسان هم عبالن المعظم ٢ سرسان هم عبالن منزل، وارالعلوم جانس ضلع رائع بريلي

## وصيت نامه محضرت غفران مآب

حضرت غفرال مآب ارشاد قرماتے ہیں:

اے میرے پیارے فرزند بیمیری چندوسیتیں گوش دل سےتم من لوتا کہ دین و دینا میں ہمیشہ رستگارو فائز المرام رہو۔

حصول يقين

مسائل شری اور اصول وفروع دین میں اتن کوشش کر وکہ علم ویقین حاصل ہوجائے اگر حصول یقین کی سبیل میسرندآئے تواحتیاط کی رعایت ضروری ہے کیونکداحتیاط ہی موجب نجات ہے۔ مخصیل علم وکمال

فضائل علمیہ و کمالات نفسانیہ کے حاصل کرنے میں ہمیشہ منہمک ومصروف رہو۔ اخلاقی پستی اور علمی نفضان سے اعلیٰ مدارج علم ومعرفت کی طرف ترقی کرو کیونکہ قدر وشرف و منزلت ومرتبہ علم کو بچمداللہ تم پیچان چکے ہو۔

علوم حكميه سے احتراز

میں میں میں اس امر سے پچنا چاہئے گئم اپنی عمر عزیز کتب فلسفیہ پڑھانے اور علوم حکمیہ کے جمع کرنے میں صرف کرو۔خواہ وہ مشائیہ کی حکمت ہو یا اشراقیہ کی ۔ اس میں شبہیں کہ ریہ کتا ہیں میران کی ویہ کتا ہیں گرانی وجہالت کی ہیں اور ان کا شاکق حسرت و تدامت اٹھا تا ہے۔ان علوم کے خراب نتائج اور برے آثار کا جواد ٹی ورجہم نے مشاہدہ کیا وہ رہے کہ ان میں جومنہمک ہوا اور کثر ت سے ان علوم کو برے آثار کا جواد ٹی ورجہم نے مشاہدہ کیا وہ رہے کہ ان میں جومنہمک ہوا اور کثر ت سے ان علوم کو

مندوستان ميں شيعيت كي تاريخ اور وصيت نامة حضرت غفران مآب رہے

سیسا اگروہ طحد (Athiest) یا وہری (Naturalist) اور صوفی تبییں ہوا تو کم ہے کم امور وین بیں سستی ضرور کرتا اور احکام وین کا پابند تبیں رہتا ہے جیسا کہ بعض مما لک بجم اور اکثر بلا وہند میں خود ہم نے ویکھا ہے تہ ہواں ہوتو تیر مضا لکتہ ہیں ہوتھا ہے ہوتی ہوت کی ہوا درعلوم وینے بدلاکل و برا بین حاصل کرچکا ہوتو تیر مضا لکتہ ہیں ہوتھا ہوتو کہ تبیں ہوتھا ہوتو کے ایسا شخص ملے کہ جس کا فرہن ہوا وروہ بھی بہت خوا ہمش رکھتا ہوتو پر ھاتے وقت ان حکماء کی خطا و سے اساس طرح آگاہ کرتے جاؤ کہ ان کے تصور وار ہوئے کا اس کو بخو بی پقین ہوجائے حکماء کے طرفداروں نیز ان کے الل قد ہب کے رواقوال اور ان کے ساکت کرنے پر اے پوری قوت حاصل ہوجائے مگر جو شخص کے الل قد ہب کے دائے گئے اور ان اور ان کو بی استعماد نہ درکھتا ہوتو اولی وستحسن یہی ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ اپنا کہ کرتے بیں کہ ہم ارباب ذکا ہے بیں گرجب انہوں نے ان علوم کو کثر ت سے حاصل کیا اور ان علوم کو کثر ت سے حاصل کیا اور ان علوم کو کثر ت سے حاصل کیا اور ان علوم کو کثر ت سے حاصل کیا اور ان علوم کو کثر ت سے حاصل کیا اور ان علوم کو کثر ت سے حاصل کیا اور ان علوم کو کثر ت سے حاصل کیا اور ان علوم کو کثر ت سے حاصل کیا اور ان علوم کی کہ جو بین موافقت نہیں کہ تا ور اس کا فعل اس کو ل سے خالف رہتا ہے۔

کر قول کی موافقت نہیں کر تا اور اس کا فعل اس کو ل سے خالف رہتا ہے۔

عمل بيلم

اک فرزندی تعالی ختم ہیں جماعکم عطاکیا ہے اس پڑھل کرنے کی توفیق کوزیادہ کرے۔
آگاہ ہوکہ اس عالم میں نیکی نہیں ہے جواپے علم کے موافق عمل شکرے۔ حضرت رسول خدائے فرمایا
ہے کہ علماء دوقت م کے ہیں۔ ایک وہ جواپے علم کے موافق عمل کرتے ہیں اور وہ بیشک نابی ہیں۔
دوسرے وہ جواپے علم پڑھل نہیں کرتے اور وہ ہلاک ہوئے والے ہیں۔ جس نے اپنے علم پڑھل نہیں
کیا اس عالم کی بد ہوسے اہل جہنم تکلیف اٹھاتے ہیں۔ اہل دوزخ میں سب سے زیادہ حسرت
وندامت اس عالم کو ہوگی جس نے خدا کی طرف کسی بندہ کو بلا یا ہواوراس نے جب اس کی ہدایت کے
موافق عمل کیا تو خدا کے برتر نے اطاعت کی وجہ سے اس کو واخل بہشت فرمایا کیکن وہ عالم وہادی اپنے
علم پر عامل شہو کر جہنم کا مستحق ہوا۔

حضرت امام جعفرصادق فرماتے ہیں کہ علم عمل کے ساتھ رہتا ہے۔ جس نے سیکھااس نے

عمل کیااورجس نے مل کیا گویاای نے سیاسا علم آواز دیتا ہے کہ میرے موافق عمل کرواگراس نے علم کے موافق عمل کیا تو بہتر ورنداس سے وہ علم زائل ہوجاتا ہے۔ اس قتم کی حدیثیں بہت ہیں ان حدیثوں کے صدق پرحق تعالیٰ کا بیقول کافی روشی ڈالنا ہے ''فیم تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کُبْرَ مَقُتنا عِندَ اللهٰ اَنْ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کُبْرَ مَقَتنا عِندَ اللهٰ اَنْ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کُبْرَ مَقْتنا عِندَ اللهٰ اَنْ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ '' ( کیوں کہتے ہواس چیز کو جے خودتم نہیں کرتے ۔ خدا کے نزویک یہ بینہ اللهٰ اَنْ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ '' ( کیوں کہتے ہواس چیز کو جے خودتم نہیں کرتے ۔ خدا کے نزویک یہ بینہ کے موافق عمل نہ کیا یہ برنے عضب کی بات ہے کہتم ایسی بات کہوجو کرونیوں ) حاصل کلام یہ کہ جب علم کے موافق عمل نہ کیا جائے گاتو وہ علم صاحب علم کو بجز کفراور خدا سے دوری کے اور کوئی دوسرافا کدہ نہ پہونچا ہے گا۔ اجتہا و بالرا ہے گا

اے فرزند میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ بغیر علم کے مضل اپنی رائے سے فتو کی شد دینا۔ بغیر علم
یا کسی عالم کی ہدایت کے جوفتو کی دیتا ہے فرشنگان رحمت وعذاب اس پر لعنت کرتے ہیں اوراس کے
گناہ کے مطابق ان لوگوں کا بھی گناہ ہوتا ہے جواس کے فتوے پر عمل کرتے ہیں ہے ہیں جس کاعلم نہ
ہواس کے مطابق ان لوگوں کا بھی گناہ ہوتا ہے جواس کے فتوے پر عمل کرتے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے کہ
ہواس کے مطابق اپنے عدم علم کا قرار الازم ہے ۔ تمہارا یہ کہنا کہ میں اسے نہیں جانتا اس سے بہتر ہے کہ
تم بغیر علم کسی چیز کو بیان کردو۔ آگاہ ہوگہ بغیر علم کے فتو کی دینا آخرت میں زیادتی عذاب کا باعث اور
ونیا میں ندامت کا سب سے بے تمہارے لئے اس امر میں حق تعالی کا بیقول کا فی ہے وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ ہُ
ہِ مِمَا اَنْوَ لَى اللّٰهُ فَاوِلْدِ کَ هُمَ الْکَافِرُ وَ نَ۔ (جو مُحْصَ حَمْ خدا کے خلاف کو کی کھی ہو ہے وہ کا فر ہے)

أيضاً الَمْ يُؤخَذُ مِنِهُا قُ الْكِتَابِ أَنْ لَا تَقُولُو اعَلَى اللهِ الْآلَالُحَقَّ (كيا قرآن مجيد ميں تم =عهد تہیں لیا گیا کہ نہ کہوتم خدا کے متعلق مگرحق)

علم يرغره

اے فرزنداس پر گھمنڈ لازم نہیں کہ نہیں قدانے علم عطاکیا ہے کیونکہ جو مخص اس لئے علم عاصل کرتا ہے کیونکہ جو مخص اس لئے علم حاصل کرتا ہے کہ اس علم سے علماء پر فخریا اس علم کے ساتھ احتقوں سے لڑے جھٹڑ ہے اوراس کے سبب سے آ دمیوں کو اپنی طرف متوجہ کرے تو دہ جہنم میں اپنی جگہ بناتا ہے۔

تعظيم فقبهاء وتكريم علماء

اے فرزند فقیہوں کی تعظیم اور عالموں کی تکریم تم پر لازم ہے۔ جناب رسول مقبول نے فرمایا ہے کہ فقیہ مسلم کی جوعزت کرے گاوہ روز قیامت حق تعالیٰ ہے اس طرح ملاقات کرے گا کہ

مندوستان مين شيعيت كي تاريخ اور وصيت نامة حضرت غفران مآب عشي .....

خدااس سے راضی اورخوش ہوگا۔فقیہ سلم کی جوتو ہین کرے گاحق تعالی روزحشراس پرغضبنا ک ہوگا۔ تہہیں فقیہ عالموں کی جمنشینی لازم ہے۔

آنحضرت نے فرمایا ہے کہ حواریین نے حضرت عیسی سے عرض کی یاروح اللہ ہم کس کے پاس بیٹھا کریں۔ارشاد ہوااس کے پاس جس کے دیکھنے سے تہمیں خدایا وآئے۔اس کی بات سے تمہارے ملم میں زیادتی اوراس کے علم سے تمہیں آخرت کی طرف رغیت ہو۔

جناب امام مویٰ کاظمؒ نے قرمایا ہے کہ عالم سے گھوڑ وں پر ملاقات کرنا بہتر ہے جاہل کے فرشہائے نفیس پر بیٹھ کر بات کرئے ہے۔

### اہل بدعت ہے احتراز

تم کواہل بدعت سے بچنا چاہئے۔حضرت سرور ؓ نبیاء نے فرما یا ہے کہ جوشخص مجلس بدعت میں حاضر ہوا دراس کی تعظیم کرے گویااس نے اسلام کی خرائی میں کوشش کی۔ وہ وہ مدد میں سال مطاب

## احقاق حق وابطال باطل

امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کے شرا نطابس وقت موجود ہوں تم پراظہار حق اور باطل کا مثانا واجب ولازم ہے کیونکہ حضرت رسول کریم نے فرمایا ہے کہ جب کسی بدعت کاظہور ہوتو عالم کواپنا علم ظاہر کرنا چاہئے اور جوظاہر نہ کرے اس پرخدا کی لعنت ہے۔

وعا

اے گفت جگر میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اپنے دل کو ذکر خدا کی طرف متوجہ کرو، ریسمان خدا کو مضبوط تھا مو بقش کو ہرا مرمیں خدا کی طرف راجع رکھو کیونکہ بہی خدا کی طرف رجوع رہنا ہی تمام آفتوں کی سپر ہے یتم کو اپنے رب سے سوال کرتے وفت نیت خالص رکھنی چاہئے کیونکہ محروم رکھنا اور کامیاب کرنا اس کے اختیار میں ہے۔ حق تعالی نے اس وعاکی وجہ سے اپنے پیغیبر حضرت ابراہیم کی اس طرح مدح فرمائی ہے افتیار میں ہے۔ حق تعالی نے اس وعالی وعالی وجہ سے اپنے پیغیبر حضرت ابراہیم کی اس طرح مدح فرمائی ہے افتیار میں ہے۔ کا آؤ اہ خلینہ (ابراہیم خوف خداسے ڈرنے والا اور برد ہارہ ) حضرت امام محمد ہا ترنے فرمائی ہے کہ ''اؤ اہ ''کے معنی وعاکرنے والے کے ہیں۔

حنان این سدیراپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ میں (سدیر) نے خدمت جناب امام محد باقر میں عرض کی کہ کون می عبادت افضل ہے؟ فرمایا: خدا کے نز دیک اس سے ژیاوہ اور پھھافضل نہیں کہ اس سے وہ چیز مانگلیں جوائی خدا کے پاس ہے،خدا کے نز دیک اس شخص سے زیادہ کوئی دشمن نہیں جوعباوت میں غرور کرے اورخدا سے وہ چیز نہ مانگے جوائی کے قبضہ تقدرت میں ہے۔ مہیں جوعباوت میں غرور کرے اورخدا سے وہ چیز نہ مانگے جوائی کے قبضہ تقدرت میں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ جوشن خدا سے تفضل کی امید واری نہ کرے گا وہ جمیشہ وقتاح رہے گا۔

سیف تمار سے منقول ہے کہ ہیں نے امام جعفر صادق کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ تہیں وعا کرنالازم ہے کیونکہ وعاتم کوخدا ہے قریب کر دیتی ہے۔ چھوٹی ہے چھوٹی چیز کوبھی خدا ہے وانگتے وقت نظرا نداز نه کرو کیونکه هرچیونی اور بڑی چیز کا وہی ما لک ہے تنہیں اس طرزعمل میں جناب امیر کی پیروی حاصل ہو گی کیونکہ وہ جناب ہمیشہ اینے پروروگار سے دعا کیا کرتے اور فر ،تے تھے کہ دعا نبیت وفلاح کی منجی ہے۔وہ بہترین دعاہے جوسینۂ بے کینداوریاک دل سے نکلے۔ جبتم پرخوف و دہشت کی زیادتی ہوتو خدا ہی کی طرف جائے پٹاہ ہے۔اے فرزند تنہیں وعا کرنالازم ہے کیونکہ وعا بی براء وقف کو دورکرتی ہے۔ دعامیں ہرور دکی شفاہے۔ دعا کے دیر میں قبول ہونے سے دل نگگ وناامیدنہ ہو کیونکہ اس میں حق تعالی کی صلحتیں اور حکمتیں ہیں جن کاعلم تم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ محمد ابن الی نصر ہے منقول ہے کہ ہیں نے خدمت حضرت ابوالحن میں عرض کی یا مول میں آپ پر فدا ہوں۔ مدت ہوئی کہ میں نے خدا سے ایک حاجت کا سوال کیا تھ انہی تک حاجت روائی نه ہونے سے اب میرے دل میں خدشہ گزر تا ہے۔حضرت نے قرمایا اے احمد تو شیطان سے پر ہیز کر كدوه تجھے بيد دكھا كرخدا سے نااميد كردے۔تيرے لئے حن تعالى كابيةول كافى ہے' كانتفنطوا من رَحْمَةِ ٱللَّهِ (رحمت خدا \_ تا اميد ثه مو) اور "وَاذَاسَنَلَكَ عِبَادِيْ عَنِي فَانِي قُويْب اجِيب دَعُوةً اللَّذَاعِ اذَا ذَعَانِ" (بارسول آب ہے جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو فرما و بجی کہ میں دعا كرتے والے كى دعا كوقبول كرتا ہوں)

توكل بدخدا

جب تمہیں کوئی امر در پیش ہوتو خدا پر بھر وسہ کر واور نہایت رغبت ہے فوراُ شروع کر وو۔ حضرت امام جعفر صاوق نے فر مایا ہے کہ خدانے جناب داؤو کی طرف وحی نازل فر مائی کہ جب ہمارا بند دیجے ول سے ہم سے پناہ چاہتا اور کسی مخلوق کا سہارانہیں ڈھونڈ ھتا ہے تو پھرز بین وآسان اگراس نہیں کہاں سے وہ چیز ہ نگیں جواس خدا کے پاس ہے،خدا کے نز دیک اس شخص سے زیادہ کوئی وشمن نہیں جوعبادت میں غر درکر ہے اورخدا سے وہ چیز ندما نگے جواس کے قبضہ تحدرت میں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق سے منفول ہے کہ جوشص خدا ہے تفضل کی امیدواری شکر سے گا وہ بمیشہ مختاج مرہے گا۔

سیف تمار سے منقول ہے کہ میں نے امام جعفر صادق کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ تہمیں دعا كرنالازم ب كيونكه دعاتم كو خدا سے قريب كر ديتى ہے۔ چيوٹى سے چيوٹى چيز كوبھى خدا سے ، تكتے ونت نظرا ندازنه کرو کیونکه هر چیونی اور بڑی چیز کا وہی ما لک ہے تنہیں اس طرزعمل میں جن ب امیر کی پیردی حاصل ہوگی کیونکہ وہ جناب ہمیشہ اینے بروروگار ہے دعا کیا کرتے اور فر ، تے تھے کہ دعا نبیت وفلا آ کی منجی ہے۔وہ بہترین دعاہے جوسینۂ بے کینداور پاک دل سے نکلے۔جبتم پرخوف و دہشت کی زیا د تی ہوتو خدا ہی کی طرف جائے پٹاہ ہے۔اے فرزند تھہیں دعا کرنالازم ہے کیونکہ دعا بی بداء وقت کودور کرتی ہے۔ دعامیں ہردرد کی شفاہے۔ دعا کے دیر میں قبول ہونے سے ول ننگ وناامیدنه ہو کیونکہ اس میں حق تعالی کی مصلحتیں اور حکمتیں ہیں جن کاعلم تم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ محداین الی نصر ہے منقول ہے کہ میں نے خدمت حضرت ابوالحن میں عرض کی یا مولا میں آب پرفداہوں۔مدت ہوئی کہ میں نے خدا سے ایک حاجت کا سوال کیا تھ ابھی تک حاجت روائی نہ ہوئے سے اب میرے دل میں خدشہ گزرتا ہے۔حضرت نے فر ما یا اے احمد تو شیطان سے پر ہیز کر كدوه تجھے بيرد كھا كرخدات نااميد كردے۔ تيرے كے حق تعالى كابيةول كافى بي الا تَقْفُطُوا مِنْ رَ حَمَةِ ٱللَّهِ (رَحْتُ صَداعَ تَا مَدِرُهُ مِنَ ) اورْ 'وَاذَا سَنَلَكَ عِبَادِيْ عَنِي فَانِي قَرِيْب أَجِيْب دَعُوةَ الله اع اذَا ذَعَانِ" (بارسول آب ہے جب میرے بندے میرے متعبق سوال کریں تو قرما دیجی کہ میں وعا كرية واليكي دعا كوقيول كرتابون)

توكل بەخدا

جب تمہیں کوئی امر در پیش ہوتو خدا پر بھر وسہ کرداور نہایت رغبت سے فوراُنٹر دع کر دو۔ حضرت امام جعفرصا وق نے فر مایا ہے کہ خدائے جناب داؤ د کی طرف وقی نازل فر مائی کہ جب ہمارا بند د سیجے دل سے ہم سے بناہ چاہتا اور کسی مخلوق کا سہار انہیں ڈھونڈ ھتا ہے تو بھرز بین وآسان اگراس ے مگر وفریب کریں اور زمین وآسان کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ بھی فریب کریں تب بھی ہم اپنے بندہ کے لئے امن وآسائش کا راستہ ببیدا کر دیتے ہیں۔ جب کوئی بندہ کسی مخلوق کا سہارا ڈھونڈ ھتا ہے تو ہم اس کی نیت بہچیان کرتمام اسباب ارضی و ساوی کوقطع کر دیتے ہیں بھرا گروہ کسی وادی میں ہلاک بھی ہوجائے تو ہمیں کچھ خیال نہیں ہوتا۔

ابوجزة ثمالی جناب سیدالساجدین نے قتل کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھرے نکلااور دیوار تک پہنچ کر گرپڑاو پکھا کہ ایک شخص دوسفید کپڑے پہنچ ہوئے میرے منہ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آخرکارای شخص نے کہا یاعلیّ بن ابھین گیا سبب ہے کہ ہیں آپ کورنجیدہ وکڑون و کھتا ہوں؟ اگر دنیا کے لئے رنجیدگ ہے تو رزق خدا ہر نیک وبد کے لئے مہیا ہے۔ حضرت نے فرہ یا ججے اس کار نج نہیں کیونکہ واقعی ایسا بی ہے جیسا تم نے بیان کیا۔ پھراس نے دریافت کی کہا گرآپ آخرت کے لئے مغیام کیونکہ واقعی ایسا بی ہے جیسا تم فی جاراس نے دریافت کی کہا گرآپ حضرت نے فرما یا جھے اس کار نج نہیں کیونکہ واقعی ایسا بی ہے جیسا کہ تم نے کہا۔ اس نے پوچھا کہ آخر آپ کو پھرکون ما ملال ہے؟ حضرت نے فرما یا کہ بیسی فتنہ ابن الزبیر سے ڈرتا اور اس فی پوچھا کہ آخر آپ کو پھرکون ما ملال ہے؟ حضرت نے فرما یا کہ بیسی فتنہ ابن الزبیر سے ڈرتا اور اس فی پوچھا کہ آخر آپ کو پھرکون ما ملال ہے؟ حضرت نے فرما یا کہ بیسی وہ فیض ہنا اور کہا یا بھی بین الحسین آ یا آپ نے کی کود یکھا ہے کہاں نے قول ندفر مائی ہو؟ حضرت نے فرما یا جسین آ بیا شہیں۔ پھراس نے فدا سے دعا کی ہواوراس نے تو کل کیا ہواور جسی نے کہا ہوا ہوں نے کہا ہوا ہوں نے کہا دور کا تعالی نے کہا سے کہا ہو؟ حضرت نے فرما یا جسی سے کہا موال کیا ہواوراس نے اس کوعطانہ کیا ہو؟ حضرت نے فرما یا جسی ۔ بیسی کہ والیا۔

اہ م جعفر صادق ہے منقول ہے کہ تو انگری وعزت ہمیشہ گردش ہیں رہتی ہیں ۔ مقام توکل یعنی خدا پر توکل کرنے والے کے دل کو جب پاتی ہیں تو کھبر جاتی ہیں ۔ حق تعالی فرما تا ہے: وَ مَنْ يَعَوَ شَكُلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسَبُهُ ( غدا پر جو توکل کرتا ہے اس کے لئے غدا كافی ہے ) توكل کے متعلق جناب امیر ہے جب سوال کیا گیا تو آپ نے فر ما یا کہ توکل کے بہت سے درجہ ہیں ایک درجہ یہ ہے کہ حق تعالی براہ ہے تمام امور میں توكل کیا جائے اور حق تعالی براہ ہے لئے جو پر کھے پند قرمائے اس پر وہ راضی رہے اور یقین رکھے کہ وہ میرے سماتھ فضل و نیکی کرنے میں کی نہیں کرتا اور یہ جی کہ ہرام راضی رہے اور یہ جی کہ جرام

ر کھے گانہ خاکف ہوگانہ کی چیز میں اور سے طبع کرے گا۔ بعض لوگ توکل کے یہ معنی کس طرح خیاں کرتے ہیں کہ انسان جب توکل کرے تو اس ہاتھ پر ہاتھ رکھے جیٹھا رہے اور معاش کی فکر قطعاً چھوڑ وے۔ ایساخیال جہالت پر ہنی جگہ حرام ہے۔)

#### استخاره واستشاره

اے فرزند حمہیں ہرامرخصوصااہم اورمشکل کاموں میں حق تعالیٰ سے استخارہ کرنال زم ہے کیونکہاستخارہ خطاہے بیخنے کا ذریعہاوررضا جوئی خدا کا طریقہ ہے۔استخارہ وہ تورہے جس سے ظلمتکد ہ جیرت میں روشنی طلب کی جاتی ہے اور بیا ایا اوی ہے کہ انسان اس سے ہدایت یا تا ہے۔ '' برقی'' نے اپنی کتاب''محاس'' میں حضرت امام جعفر صادق سے روایت کی ہے۔ حضرت نے ارش دکیا: حق تعالی فرما تا ہے کہ بیام بھی میرے بندہ کی بدیختی سے ہے کہا ہے کاموں میں وہ مجھے استخارہ نہ کرے۔ پھرحصرت نے فر مایا کہ جب کوئی مسلمان استخارہ کرتا ہے توحق تعالی ضروراس کے ساتھ نیکی ہے چیش آتا ہے۔ پھرحضرت سے منقول ہے کہ جوشخص کوئی کام بغیراستخارہ کے شروع کرے اور بعد از ال کسی بلامیں مبتلا ہوجائے تو اس کے لئے پچھا جرنہ ہوگا۔ بعض علماء نے فرمایا ہے اور بہت خوب فرمایا ہے کہ صاحب عقل کے لئے بغیر حق کومعلوم کئے ہوئے کسی امر میں مصروف ہونا کیونکر بہتر ہوگا۔اوامر دنوابی میں جو چیزمحصور ہےاں کا اختیار کرنا بغیر استخارہ واستشار ہ ر ، نی کس طرح بندہ کے لئے مناسب ہوگا۔ پھر بغیر کسی واقفیت اور واقف کار کے اہم اور مشکل کا موں میں کسی عاقل کا مصروف ہونا کیونکرا چھا ہوگا بلکہ جب تک خدائے علیم وخبیر ہے استخارہ نہ کرلے وہ ایسے امورکس طرح شروع کرے گاجن کے انجام کی اسے مطلق خبر ہیں۔ جو خدا سے طلب خیر اور مشورہ ہیں کرتا وہ خود ہی ابنی مصرت رسانی وگرفتاری بلا کا باعث ہوتا ہے کیونکہ اس نے بغیرفکر و تدبیر محض این رائے سے آغاز کارکیا۔ پھرحضرت نے فرمایا کے جس نے طلب خیر میں تقصیر کی وہ مصیبت کے بھنور میں گرفتار ہوا۔جس نے عاقبت کا خوف کیا وہ ان تمام بلدون پر ثابت قدم رہا جونا گہال اس يرآنے والى بيں جس نے كسى امرير بغيرعلم كے سبقت كى اس نے اپنے كوذليل كيا۔ جس نے جانانہيں وہ سمجھانہیں، جوسمجھ نہیں وہ سالم نہیں رہ سکتا، جوسالم نہیں رہ سکتا اے کرامت حاصل نہیں ہوسکتی جسے کرامت حاصل نہیں ہوسکتی اس نے اپنی پڑیوں کوریزہ ریزہ کر ڈالا ،جس نے اپنی پڑیوں کوریزہ

مندوستان ميىشيعيتكي تاريخ اوروصيت نامة حضرت غمران

ریز ہ کر ڈالا وہ زیادہ تر قابل ملامت ہے ،جواس طرح کی ملامت کا سرّ اوار ہے وہ ای لائق ہے کہ اسے ہرجگہ تدامت حاصل ہو۔

حضرت رسول خداار شادفر ماتے ہیں کہ جوشن بغیر علم کے ممل کرے گااس کا فسادا کثر اُسی چیز سے ظاہر بموگا جس سے کہ وہ اصلاح کرتا ہے۔ بتنفیق کہ میں نے اپنے ممل میں حق تعالی سے استخارہ کیا اور اس نے مجھے رشد کا طریقہ بتادیا۔ (انتھیٰ)

استخارہ کئی طرح سے کمیا جاتا ہے۔ ہر طریقۂ استخارہ خصوصاً استخارہ وُ ات الرقاع سے میرے لئے جس قدرخو بیاں اور بڑی بڑی مصلحتیں ظاہر ہوئی ہیں اگر ہیں ان کے اظہار کا قصد کروں تو بیان طولانی اور میرا کلام بھی اس مجت سے خارج ہوجائے گا جس کا ذکر مجھے منظور ہے۔استی رہ کی یالکام معمولی تو بیاں بیبیں:
یالکل معمولی تو بیاں بیبیں:

آنحضرت كاقول ہے اَلاَغمَالَ بِالنِّيَاتِ (عمل كامدار نيتوں يرہے)جس كى جيسى نيت ہو كى اس كے لئے ويدى بى ظاہر بوگا حق تعالى قرماتا ہے: وَكُلِّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلْتِهِ ( اور بر مُخْصُ كا عمل ویہ ہی ہوتا ہے جیسی اس کی خصلت ہوتی ہے ) بندہ جب استخارہ کرتا اور تھم خدا کے موافق عال ہوتا ہے تو بیعین طاعت وعبادت ہے کیونکہ جب عادتیں خوش نمتی پر بنی ہوتی ہیں تو عبادتیں ہوج تی ہیں اور جوعیا وتیں نیک بیتی ہے واقع ہوتی ہیں وہ عادتیں ہوجاتی ہیں۔اے فرزندتم کومعلوم رہے کہ استخارہ میں اس امرے راضی رہنالازم ہے جس کو خالق اکرم نے اس کے گئے ج کڑ کیا ہے۔ایا خالق جوانجام کارے بخولی واقف ہے۔ بہت ہے ایسے امور ہیں جن سے نفس کوکر اہت ہوتی اور ان سے ا ٹکار بی رہتا ہے گر انبیام کار کا جائے والا بندہ کے لئے انبیں کومنا سب سمجھتا اور تھکم ویتا ہے کہ عجھے یہی کرنا جائے ، تیرے خدا کی بہی مرضی ہے ، تیری فلائ وہبیودی اس میں ہے۔ بہت ہے امورا یہ بھی ہیں جن کی طرف نفس راغب اوران کوقیول کرنے کے لئے تیار ہے مگر حق تعالیٰ چونکہ بیجانتا ہے کہ ان میں برائی ہے لہذا بندہ کے لئے ان کو پیندنہیں کرتا چنانجے خود قرما تاہے: وَعَسَى أَنُ تُكُوهُ وَاشْينًا وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (اورعجب بيس كة تم كسى چيز كونا پسند كروه لا نكه وه تمهار يحق ميں بهتر بهواور عجب نبيں كه تم كسى چيز كو پسند كروه را نكه وه تمہارے حق میں بری ہواورخدا تو جانتا ہی ہے گرتم نہیں جانتے ) بعض علاء نے خوب افادہ فر مایا ہے کتمہیں نصیحت مخلوق پر تواعمّا وہوتا ہے جوتمہاری ہی طرح ہیں۔پھرخالق عالم پرتم کیوں بھر وسہیں

مندوستان مين شيعيت كي تاريخ اورو صبيت نامة حضرت غفران مآب عظي

کرتے اور ضدا کے اختیار کے ہوئے امر نیز اس کی تصبحت کو برا جانے ہوا ور تمہاری ثواہش اس کی طرف راغب نہیں ہوتی اور تمہاری طبیعت اپنے افسوس و ندامت ورخ و غضب کو ظاہر کرتی ہے تو ہو بتا و کہ آیتی ماپنے پر دوردگارے زیادہ کی کواپنے ضدا کہ سے بڑھ کرشیق ورجیم پاتے ہو حالا نکہ خداوند عالم ہم پر مال باپ سے زیادہ رجیم وشیق ہے۔ یہ امر ائل سعادت کے نزدیک بدیجی ہاور کی دلیل کا مختاج نہیں (خدانخواستہ) اگرتم اہل سعادت سے نہ ہواوراپنے ہاتھ سے ایس کے دامن کو نہ تھا ہے رہوا درتم پر طبع شیط نی و نواہش نفس نی غالب ہو تو تو تو ایس کی مرضی کے فلاف راستہ چلنا تم کو لازم ہے گرتم ندامت اٹھانے کے لئے مستعدر ہو ہم یہ اور تمہیں خواہش نفسانی سے خدامخوظ رکھے۔ وہ ہم کو اور تم کو اور تم کو ای چیز کی تو فیق عط فر ہائے جے خود مرغوب رکھتا ہوا در جس سے راضی ہے (انتی ) اس کے متعقق ہمارے اتمہ علیم السل م سے بکشرت روایتیں مروی ہیں۔ جناب امیز سے منقول ہے : حق تعالی فر ، تا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے استخارہ روایتیں مروی ہیں۔ جناب امیز سے منقول ہے : حق تعالی فر ، تا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے استخارہ روایتیں مروی ہیں۔ جناب امیز سے منقول ہے : حق تعالی فر ، تا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے استخارہ یعنی طلب فیر کر تا ہے تو میں اس کے لئے بیکی کو اختیار کرتا ہوں گر وہ غضبنا ک ہوتا ہے۔

ہیں ہے بعض علماء نے روایت کی ہے کہ ہم نے اہام جعفر صادق کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا کے نزدیک بزرگتر بین خلق کون ہے؟ فرمایا کہ جو کثرت سے خدا کا ذکر اور اس کی اطاعت کہ خدا کے نزدیک بزرگتر بین خلق کون ہے؟ فرمایا کہ جو حق تعی کی پرتبہت لگا تا ہو۔ایک گذاری کرتا ہو۔ پھرسوال کیا کہ دہمن ترین خلق کون ہے؟ فرمایا ہاں وہ شخص جو حق تعی کی ہے جو خدا پر تہمت لگا ہے فرمایا ہاں وہ شخص جو حق تعی کی سے استخارہ کرتا ہے اگر استخارہ اس امر کے لئے خوب آیا جواسے برامعلوم ہوتا ہے تو وہ خدا پر خضبان کے ہوتا ہے اور یہی وہ شخص ہے جو خدا پر تہمت لگا تا ہے۔

حضرت امام مجمہ باتر فرماتے ہیں کہ جناب سیدالساجدین جب کسی امریعنی کج وعمرہ یہ خریدہ فروخت یا کسی کوآ زاد کرنے کا قصد کرتے ہے تھے تو وضوفر ماکر دور کعت نماز استخارہ کی نیت فرماتے اور دونوں رکعتوں ہیں سورہ رخمن ، سورہ حشر ، سورہ فلق ، سورہ ناس اور سورہ اخلاص پڑھتے ہتے بعدا زال درگاہ خدا ہیں عرض کرتے ہے کہ پروردگارا! اگراس مقصد کے جلد یا بدیر حاصل ہونے ہیں میرے لئے دین ، و نیا وآخرت ہیں بہتری ہوتو بہترین وجوہ کے ساتھ اس کے حصول کو مجھ پر آسان کروے اور اگر میرے لئے دین ، و نیا وآخرت میں و دنیا وآخرت میں کوئی برائی ہوتواس کو باحسن وجوہ مجھ سے پھیر اور اگر میرے لئے اس میں دین و دنیا وآخرت میں کوئی برائی ہوتواس کو باحسن وجوہ مجھ سے پھیر و سے خداوندا! تو میری صلاح و بہتری ہی کومیرے لئے تجویز فر مااگر چہمرافنس اسے براجا نتا ہو۔

الی پہت ی حدیثیں ہیں۔

جناب ا، م جعفرصادق فرماتے ہیں کہ استخارہ میں کوئی امر میرے خلاف رائے ظاہر ہویا موافق مرضی، میں سجھ پرواہ ہیں کرتا۔

ائے فرزنداستخارہ کے بعد برادران ایمانی سے مشورہ کرنے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں نیز اس امر کی کہ بارگاہ ایز دی بیس تم عرض کرو کہ تو ان کی زبانوں پروہ امر جاری فر مادےجس بیس دین ود نیا کی بہتری ہوجیسا کہ اکثر احادیث نبوگ اورا خبار ائمہ سے ظاہر ہوتا اور لوگوں کو مشورہ کرنے کی رغبت ولائی گئی ہے۔

مشوره کے متعلق چند حدیثیں جناب امام جعفر صاوق سے نقل کی جاتی ہیں:-ا- حضرت رسول خدانے فر ما یا کہ صاحب عقل ددانش سے مشورہ کرنا کیونکہ اس کی نصیحت

میں خیر و برکت اور حق تعالی کی تو فیق شامل ہے۔ ناصح عاقل جب تنہیں کوئی مشورہ و سے تو اس کے خداف نہ کرنا چاہی ۔ اگر خلاف کر و محے تو رنج و تعب اٹھا ؤ گے۔

۲- جب تم کسی بلامیں مبتل ہوا ور کوئی صورت نجات ندمعلوم ہوتی ہوتو مرد عاقل و پر ہیز گار سے مشور ہ کرو۔

۳- مردعاقل و پر ہیزگار کے مشورہ پر اگر کمل کیا جائے گا توحق تعالی اس کو پست نہ ہونے دے کا بلکہ اس کے مرتبہ کو بلند کرے گا اور ایسے امور کی طرف ہدایت قرمائے گا جوحق تعالی سے اس کو قریب کرویں۔
قریب کرویں۔

ہم- حصرت رسول خداہے کسی نے سوال کیا کہ جنم داختیاط کیا چیز ہے۔ فر ، یا کہ صاحبان رائے ہے مشور ہ کرنااوراس پر عامل ہوتا۔

۵-حضرت رسول خدانے جناب امیر سے جووصیتیں فرمائی ہیں ان ہیں ایک وصیت ہیں گئی ہیں ان ہیں ایک وصیت ہیں گئی مشورہ سے زیادہ محکم اور کوئی پشت پناہ ہیں ہے۔ نہ کوئی عقل مثل مذہبر ہے۔
۲- جناب امام محمد باقر سے منقول ہے کہ تو ریت میں چار چیزیں منقول ہیں:
(الف) جومحص مشورہ نہیں کرتاوہ ندامت اٹھائے گا۔

(ب) فقرموت اكبر -

(ج) توجيها كرے گاويسا پائے گا۔

جو خص کسی چیز کا مالک ہوا ہے لازم ہے کہ پہلے اس میں سے غیر کودے۔ ۷- جناب امير نے اپنے کس کلام ميں فرمايا ہے كہ تواہيے امور ميں ان لوگول ہے مشورہ کر جوخدا ہے ڈرتے ہول۔

۸ - مشوره کی وجہ ہے کو کی شخص ہلا کت میں نبیس پڑتا۔

9- حضرت امام محمد باقر سے منقول ہے کہ جناب امیر نے اپنے غلام سعد کی رصلت کے وقت ارشادفر ما یا که تومشور و کراورکسی ایسے تخص کو بلا جوصاحب فضیلت اورامین ہو۔معدنے کہا کہ میں حضور ہی ہے مشورہ کرتا ہوں۔حضرت نے غضبناک ہو کے فرمایا کہ جناب ختمی ہائے اسے اسے اسی ب ہے مشورہ کرتے ادرمشورہ کے بعد جوامر طے ہوتااس پراپنے ارادہ کومشکم فرمادیتے تھے۔

۱۰- نضیل ابن بیار سے منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نے مجھ سے ایک مرتبہ کس امر میں مشورہ فر ، یا میں نے عرض کیا کہن تعالی آپ کی اصلاح کرے۔آپ ساجلیل اعدر مجھاہے ذلیل سے مشورہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب میں تم ہے مشورہ کردں گا توتم مشورہ دینے کے قابل ہوجاؤ کے۔

اا-حسن ابن جہم سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم خدمت امام جعفر صاوق میں موجود تھے اور حضرت کے والد ماجد جناب امام محمد باقر کا ذکر کیا تو امام علیہ السلام نے فرہ یا کہ حضرت کی عقل کے برابرکسی کی عقل نبیس تھی۔ آپ اکثر اوقات حبشیوں ہے مشورہ فر ماتے ہے بعض لوگوں نے کہا کہ آب ایسے لوگوں ہے مشورہ کرتے ہیں جوآپ کے برابر نبیں فرمایا کہ بھی بھی حق تعالی ان کی زبان پر حق کوجاری کردیتا ہے۔اس کے بعد فرمایا کہ اسباب وہاغات خرید نے میں آپ کووہ لوگ مشورہ ویتے اور حصرت ال يرحمل فرمات يقط

استخارہ کے بعدلوگوں ہے مشورہ کرنے کے متعلق جو حدیثیں ولالت کرتی ہیں ان میں ے کھی حاتی ہیں:

ا- حضرت امام جعفرصادق نے فرمایا ہے کہ اگرتم میں ہے کوئی شخص کوئی کام کرنا جاہے تو جب تک کہ خدا ہے مشورہ بعنی استخارہ نہ کر لے کسی اور ہے مشورہ نہ کرے کیونکے حق تعالی کے مشورہ سے جب اپنا کام شروع کرے گاتو وہ اپنی مرضی یعنی نیکی اور بہتری کومشورہ و ہے والے کی زبان پر حاری کرے گا۔ای طرح شیخ مفید نے بھی حضرت صادق ہے روایت کی ہے۔

۲- کتاب من آنیخضزهٔ الفقیهٔ علی بارون ابن خارجہ سے روایت ہے حفرت صاوق نے فر ، یا کہ جبتم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے تو جب تک خدائے تو لی سے مشورہ شہر کے کسی اور سے مشورہ نہ کرے میں نے عرض کیا یا حضرت میں آپ پر فدا ہوں خدا سے کیوں کر مشورہ کروں فر مایا کہ پہلے حق تعالی سے استخارہ کراس کے بعد لوگوں سے مشورہ نے جب تومصلحت خدا کے موافق اپنا کام شروع کر سے گا تو جے تو خلق میں اپنا خیر خواہ بجستا ہے اس کی زبان پرحق تعالی میں اپنا خیر خواہ بجستا ہے اس کی زبان پرحق تعالی میں اپنا خیر خواہ بجستا ہے اس کی زبان پرحق تعالی میں اپنا خیر خواہ بجستا ہے اس کی زبان پرحق تعالی میں اپنا خیر خواہ بجستا ہے اس کی زبان پرحق تعالی میں اپنا خیر خواہ بجستا ہے اس کی زبان پرحق تعالی میں اپنا خیر کو جاری کرے گا۔

۳- مکارم الاخل ق میں حضرت صادق ہے منقول ہے کہ جب توکوئی کام کرنا چ ہے تواس کے منقول ہے کہ جب توکوئی کام کرنا چ ہے تواس کے منعنق جب تک کدا ہے پروردگارے مشورہ نہ کر لے کسی اور ہے مشورہ نہ کر ۔ میں نے عرض کیا کہ پروردگار عالم سے کیونکرمشورہ کروں فر مایا کہ سومر تبد المنتنج نیز اللہ کہداوراس کے بعدلوگوں سے مشورہ کر جتھیں کہ جتے تو دوست رکھتا ہے تی تعالی تیری بہتری کواس کی زبان پرجاری کرتا ہے۔

و کیے لے کہ میں فلال کام کروں یا نہ کروں جیسا کہ استخار ہ ذات الرقاع وقر آن مجید سے نتیجہ نکالا جاتا ہے کیونکہ یقین کے بعد پجرمشورہ بریکار ہے۔ جولوگ اعتراض کرتے ہیں کہ استخار ہ قر آن مجید و ذات الرقاع کس طرح مشورہ پرمقدم ہوں گے کیونکہ مشورہ مقدم ہے استخارہ پر یعنی جبکہ مشورہ کے بعد بھی اس کام کی اچھ ٹیال اور برائیال سمجھ میں شآنے کے سبب سے ترود باتی رہ اور تحیر نہ ذاکل ہوتو ایک مار کے مارت ہیں بندہ کو ایسا استخارہ کرنا چاہی جس سے ال فعل پر ممل کرنے یا نہ کرنے کی ہدایت ہو جائے اور ای کے مطابق عمل کرے ورآل حالیکہ وہ شخص خدا پر متوکل اور اپنے امور کا خدا کو بہر و کرنے والا ہو۔

اے فرزندعورتوں سے مشورہ نہ لینا کیونکہ احادیث میں ممانعت وارد ہوئی ہے۔ کتاب کا فی میں منقول ہے کہ جناب امام محمد باقر کے حضور میں عورتوں کا ذکر ہوا حضرت نے فر ما یا کہ امور مخفیہ میں ان سے مشورہ نہ لواور صاحبان قر ابت کے بارہ میں وہ جو پچھ کہیں اسے ہرگز نہ مانو۔

ا مام جعفر صادق ہے منقول ہے کہم عورتوں کے مشورہ سے پر ہیز کرو کیونکہ ان میں ضعف وستی وی جزی ہے۔

جناب امیر نے فرما یا کہ عورتوں کی مخالفت میں برکت ہے پھر فرما یا کہ جو مخص عورتوں کواچئے گھر کامدارالمہام بنائے وہ ملعون ہے۔

حضرت رسول خدا جب کوئی جنگ سر کرنے کے لئے تشریف لے جاتے ہتھے توعور توں کو ہلا کرمشور ہ کرتے اور دہ جو پچھمشور ہ دیتیں اس کے خلاف عمل فر ماتے ہتھے۔

حضرت فتمی مرتبت نے فرمایا ہے کہ عورتوں سے امور مخفیہ میں مشورہ نہ کرواور صاحبان قرابت کے بارے میں وہ جو کچھ کہیں اسے ہر گزنہ مانو ۔ پھر فرمایا کہ عورت کا مطبیع ندامت اٹھ یا کرتا ہے۔ پھرعورتوں کا تذکرہ کرکے ارشاوفر مایا کہ امور جائز میں ان کی نافر مانی کر وقبل اس کے کہ وہ تم سے امور ناجائز کی فرمائش کریں ۔ تم ورگاہ ضدا میں بری عورتوں سے پناہ مانگو اور انچھی عورتوں سے خاکف رہو۔

جناب امیر نے اپنے بعض ارشادات میں فرمایا ہے کہتم بری عورتوں سے ڈرداورا پھی عورتوں سے خاکف رہو۔اگروہ تم سے امور جائز کی فرمائش کریں توان کی مخالفت کردتا کہ امور ناج کز پری ال ہونے کی تم سے امیدندر کھیں۔حضرت صادق نے فرمایا ہے کہتم بارگاہ رب العزت میں بری عورتوں سے بناہ مانگواورا تچھی عورتوں سے خائف رہو۔امور جائز میں بھی ان کی اطاعت نہ کرو کیونکہ پھروہ جا ہیں گی کتمہیں امور ناجائز کا مرتکب بنائیں۔

من الدیحفر ہ الفقیہ میں ہے کہ ایک شخص نے اصحاب جناب امیر سے اپنی مورتوں کا شکوہ کیا۔ آپ کھڑ ہے ہوگئے اورا یک خطبہ ارشاو قربا یا کہ اے گروہ مردم کس حال میں مورتوں کی اطاعت نہ کرو۔ اپنے ، ل کوان کے پیاس امانت نہ رکھوا ورامور خانہ داری (متعلق عیاں) ان کے میرد نہ کرو۔ اپنے ، ل کوان کے پیاس امانت نہ رکھوا ورامور خانہ داری (متعلق عیاں) ان کے میرد نہ کرو۔ اگروہ اپنی حالت پر چھوڑ دی جا میں گی تو ایسی ہی با تیس کریں گی جو کہ تبلکہ میں ڈال دیں کیونکہ وقت حاجت انہیں کی چو کہ تبلکہ میں ڈال دیں کیونکہ وقت مرجم پر چند کہ وہ من رسیدہ اور بوڑھی ہوجا میں لیکن پھر بھی انہیں اپنے بدن کا آراستہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ انہیں بہت دیا جائے تو بھی شکر نہیں کرتیں اورا گر پھر نہ اگر چہوہ عاجز ہوں گران کوغرور لوحق رہتا ہے۔ انہیں بہت دیا جائے تو بھی شکر نہیں کرتیں اورا گر پھر دی ہو وہ تو تمام نیکیاں بھلا کر برائیاں بی برائیاں یا در گھتی تیں۔ سرکرتی ہیں۔ ہرحالت میں ان سے خاطر و مدارات بہتان بازی اورافتر اپر دازی ہیں اپنے اوقات بسرکرتی ہیں۔ ہرحالت میں ان سے خاطر و مدارات میں تھر پیش آ دُان سے آچھی اچھی باتیں کو امید ہے کہ وہ راہ نیک اختیار کریں۔

جناب امیرئی وصیت میں ہے کہ مورتوں ہے مشورہ نہ کرواوران ہے اپنی نگا ہوں کو بحیاؤ کیونکہ ان پرشرم وجی ب کا پچھوڑ ورنبیں ہے۔ان کے پاس کسی کا آنا اُن کو ناگوارنبیں ہوتا۔ جہال تک ہوسکے انبیا کروکہ وہ غیر کونہ پہچان سکیں۔

اے فرزنداستشارہ کے لئے بھی پچھ صدودمقرر ہیں اگران شرطوں کے مطابق مشورہ نہ ہوا تو بچائے نقع کے طالب مشورہ کوزیادہ نقصان پہنچے گا۔

برتی نے ابوعبدالتدے روایت کی ہے کہ مشاورت کے جارحدود ہیں:

(۱) جس ہے مشورہ کہا جائے وہ صاحب عقل سلیم ہو کیونکہ جب عاقل ہوگا تواس کے مشورہ سے سخھے نفع مہنچے گا۔

(ب) آزاد وصاحب امانت و دیانت هو کیونکه آزاد و امین هوگا تونصیحت میں مبابغه کریےگا۔

(ج) مثل بھائی کے سیاد وست ہو کیونکہ سیاد وست ہوگا تو تیرے رازے سے کسی کو واقف نہ ہوئے تو ہے کہ مثلورہ دے گا اور جو تھیجت کرنے کا حق ہے اس طرح تھیجت کرے گا۔

(د) جیما کہ تو اپنے راز ہے داقف ہے ای طرح دہ بھی تیرے مافی الضمیر سے آگاہ ہوجائے اوروہ تیرا بھیدکسی پرظاہرنہ کرے۔

سلیمان ابن خالد سے منقول ہے کہ میں نے جناب امام جعفر صادق کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مردعاقل و پر ہیز گار سے مشورہ کرو کیونکہ وہ سوائے نیکی کے اور کسی بات کا مشورہ نہ دے گاتم اس کی مخالفت سے پر ہیز کرد کیونکہ مردعاقل و پر ہیز گار کی مخالفت دین وہ نیادونوں کو فاسد کردی ہے۔

#### طلب و نیامیں میاندروی

اے فرزندتم پر لازم ہے کہ ونیا کو بطرز حلال حاصل کر وجیسا کہ حق تعالی نے فر مایا ہے: هؤالَٰ اللهٰ وَعَلَ لَکُمُ الْاَزْ صَ ذَلُو لاَ فَاصْشُو فِی مَنا کِیهَا وَکُلُوا مِنْ دِزْقِه (وہ ایس خدا ہے کہ جس نے زمین کوتمہارے لئے زم (وہموار) کر ویاتم اس کے اطراف وجوانب میں چو پھرواوراس کی (دی ہوئی) روزی کھاؤ۔)

اليناً: فَانْتَشِوْوا فِي الْآزُصْ وَالْبَغُوا مِنْ فَصْلِ اللَّهِ ( پَيْمُ وَرُشِن پِر اور جِ بُونْسُل و عنايت صْدَاكو)

ایشا۔ وَ آخَوْ وَ نَیْضُو بُوْ نَ فِی الْازْضِ یَبْتَغُوْ نَ مِنْ فَضْلِ اللهُ (اور پُھی لوگ ایسے ہیں کہ روئے زمین پر چلتے پھرتے اورفضل خداوندی کی خواہش کرتے ہیں)

(مترجم: يبال في ظرفيت كانبيس بلك بمعتى على بـ ١٢)

حضرت رسول خداار شادفر ماتے ہیں کہ عبادت کے ستر جز ہیں ان سب میں طلب حلاں کا مرتبہ افضل ہے ۔ طلب کے بعد میانہ روی اختیار کرے اور دنیا کے حاصل کرنے ہیں زیووہ منہمک نہ ہو۔

جناب امیزنے حضرت امام حسن کو وصیت فرمائی ہے کہ طلب و نیا ہیں میانہ روی مدنظر رکھو اور معمولی طریقتہ سے کسب کرو کیونکہ ذیاوتی طلب اور کٹر ت ہوئی موجب جنگ وجدل ہوجا یا کرتی ہے نہ تو ہر طلب کرنے والا ہی رزق یا تا ہے اور نہ ہرایا شخص جومعمولی طریقتہ سے طلب و نیا کرتا ہے وہ رزق سے محروم ہی رہتا ہے۔

جناب امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ رزق کوضایع کرنے والے کی خواہش سے

زیادہ اور ایسے حریص کی طلب سے کم طلب کرنا چاہی کو جو تفس اپنی و نیا پر مطمئن وخوش رہتا ہو۔ تو اپنے نفس کو ایسے درجوں سے نکال اور ایسے منصف کی ما نند ہو جو کہ اپنے نفس کو ضعیفوں اور کا ہلوں کے درجہ سے بلندر کھتا ہے۔ و نیا کو اتنا حاصل کر جننا ایک مومن کو ضرورت ہوتی ہے جیسے لباس وطعام ضروری اور نفقہ عیال وغیرہ۔

جنب رسول تحدائے فر مایا کہ اے گروہ مردم تم لوگوں سے میں نے وہ تمام چیزیں بیان کردی جیں جو کے تمہیں جہنم سے دوراور بہشت سے قریب کردیں گی۔آگاہ ہوکہ روح انقدیں نے یہ امر میر سے دلنشیں کیااور مجھے بتادیا ہے کہ جس کا رازقہ جب تک ختم نہیں ہوجا تاا ہے موت نہیں آتی۔ تم لوگ طلب رزق میں کمی واحتیاط کرو۔آگرتم تک دیر میں روزی خدا بہو نچ تو اسے معصیت خدا کے ساتھ ندھاصل کرو کیونکہ جو چیز خدا کے یاس ہو ہ بغیراس کی اطاعت کے عاصل نہیں ہوتی۔

جناب امام جعفر صادق فرمات ہیں کرحق نعالی نے احمقوں کی روزیوں میں وسعت وی ہے تا کہ صاحبان عقل عبرت حاصل کریں اور میں جھیں کہ دنیا کسی حیلہ و تدبیر ہے نہیں ملتی۔

جناب امیر" سے منقول ہے کہا ہے بہت لوگ ہیں جواپے نفس کو تعب میں ڈالتے ہیں گر پھر بھی انہیں رزق کی تنگی رہتی ہے اور بہت لوگ ایسے ہیں جوطلب امور میں میانہ روی سے کام لیتے ہیں گران کی قسمت یا دراور انہیں وسعت رزق حاصل ہوتی ہے۔ اگر بطریقیہ حلال تجھ سے دنیا موافق اور تیری طرف متوجہ ہوتو امور آخرت کے لئے اسے اپنا بہترین مدد گار قرار دے۔

حضرت رسالت پناہ نے فر ما یا ہے کہ تقویٰ کے لئے توانگری ایک اچھامددگار ہے۔ عمر این جمیع نے جناب صادق کو ارشاد فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اس شخص میں بہتری نہیں ہے جوکسب حدال ہے مال جمع کرنے کو دوست نہ رکھتا ہوتا کہ اس کی وجہ ہے مخلوقات کے آگے ذست سوال ہے محفوظ رہے۔ اپنا قرض اداا وراپنے اعز اسے مراعات کرے۔

کسی شخص نے حضرت صادق کی جناب ہیں عرض کیا کہ ہیں طانب و نیا ہوں اور چاہتا ہول کرد نیا مجھے حاصل ہوجائے۔حضرت نے دریافت کمیا کرتو دنیا کوکس لئے دوست رکھتا ہے؟ عرض کمیا تا کہ اس کے ذریعہ ہے اپٹے نفس اور اپنے عیال کونقع بہونچاؤں۔ عزیز وں کے ساتھ نیکی ہے ہیش آؤں۔ خوشنو دگ خدا کے لئے بندگان خدا کی حاجتیں برلاؤں ، جج وعمرہ بجالاؤں۔حضرت نے فرمایا پرتوطلب دنیا نہیں بلکہ طلب آخرت ہے۔ حضرت رسول خدانے قرمایا ہے کہ مومن کا قبیج یا شام کرنا ایسی حالت میں کہ وہ پسر مردہ ہو بہتر ہے کہ لوٹ مارکر کسی کومفلس بنادے۔

حضرت صادق فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں ہے نبیں ہے جو دنیا کو آخرت کے لئے اور آخرت کووٹیا کے لئے چھوڑ دیے۔

جناب امير نے جناب امام حسن كو وصيت فر مائى ہے كہ و نيا تمہارے واسطے اى قدر بہتر ہم جننا كرقبر ميں كام آئے۔ اگركوئی شخص اس لئے روتا ہے كہ جو پھھا ہے ما تھا وہ اس كے ہاتھ ہے جاتا رہا تو جو چيز اسے نہيں ملی اس کے لئے اس كو اور زياوہ رونا چاہيں ۔ ناج ئز طور سے طلب و نيا كرنے اور تبلكوں ميں پڑنے ہے تم كو پر ہيز كرنا چاہئے اگر چاس كی را ہيں تنگ ہوجا كيں ۔ آگاہ ہو كہ جو شخص خوف فدا ہے ؤرے گا تن تعالی اس كو جر مبلكد (ہلاكت) ہے نكا نے گا اور اسے مقام ہے كہ جو شخص خوف فدا ہے ؤرے گا تھا ہے گائی کو جر مبلكد (ہلاكت) ہے نكا نے گا اور اسے مقام ہے اسے روزی و ہے گا جہاں ہے مئے كا ہے گمان بھی نہيں تھا۔ پھر بيا امر كى بندة صالح كے لئے كيونكر جا كرے كے دوط سے حرام اور خلاف شرع کے ماصل كرے۔

حضرت امام رضائے واؤ دھیر فی سے قرمایا ہے کہ مال حرام بڑھتانہیں ، نداس میں برکت ہوتی ہے ، جو محض اس میں سے جتنا خرج کرتا ہے اس کا اجرنہیں پاتا اور جوابیے بعد جھوڑتا ہے وہ جبنم تک اس کے ساتھ جاتا ہے۔

## اہل دنیا سے دوری

اے فرزند میں تمہیں اس امرکی وصیت کرتا ہوں جس کے متعلق حضرت امیر "نے اپنے لخت جگرامام حسن ہے اس طرح وصیت فرمائی ہے کہ اے فرزند جہاں اہل دنیا کا مجمع دیمھو وہاں کھہرنے سے پرہیز کروکیونکہ اہل ونیا بھو نکنے والے کتے اور پھاڑ کھانے والے درندے ہیں۔جوان میں عزت دارہے وہ اپنے سے کم رہنہ والول کو ستاتا ہے، جوتوی ہے وہ کمز وروں پرظلم و جرکرتا ہے۔ میں عزت دارہے وہ اپنا پر وروگار قرار دیا ہے۔ ونیاان سے کھیلتی ہے وہ دنیا سے کھیلتے اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ اس دنائت (نیج پن)

سے خواہش نفس کے مطابق چیزیں حاصل ہوں۔ جوتمہارے نفس سے جاتا رہا تمہیں اس کاعوش نہ ملے گا یعنی تم نے اپنے نفس کو ذلت میں ڈال کر جو وقت را رگال کیا ہے وہ پھر پلٹ نہیں سکتا۔ بندہ غیر نه بنو کیونکہ تمہارے خدانے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔شرہے جو چیز حاصل ہووہ ہرگز بہتر نہیں ،لاپلے کے اونٹول پرسوار نہ ہو کیونکہ وہتم کومقام ہلاکت پر لے جائیں گے۔حق تعالی کے سوااگرتم اپن ولی نعمت کسی کونہ بناؤ تو بہتر ہے کیونکہ جوتمہارے مقدر میں ہےوہ ملے گا اور جوتمہارا حصہ ہے وہ ضابتے نہ ہوگا۔خدا کی عطا کی ہوئی تھوڑی کی نعمت مخلوق کی دی ہوئی بہت ی نعمت سے عظیم تر ہے۔اہل خیر سے ز دیکی اختیار کرو کیونکہ اس طرز عمل ہے تم بھی اہل خیر میں شامل ہوجاؤ کے اہل شرہے الگ رہو کہ تم تھی شرہے محفوظ رہو گئے ۔مصیبت کے وقت اپنے برادر ایمانی کی مدد کروجب وہ پریشان ہوتو اس سے بہلطف ومہر ہائی بیش آ وُجب اس کے باس کے باس کے باس کے باس سے دور اگر وہ تم سے دوری اختیار كرے توال سے بزد يك ہو،اگروہ تم ير حتى كرتا ہوتو زم سے بيش آؤ۔اگراس نے تمہارى كوئى خط کی ہوتواس کا عذر قبول کروہتم اس ہے اسطرح پیش آؤگو یا کہتم اس کے غلام ہواور وہ تمہارامنعم وآتا ہے۔خلاف مصرف و بے کل امور بجالا نے سے تم اپنے نفس کومحفوظ رکھو۔ جومحص جن امور کا اہل نہ ہو اس کے ساتھ ان امور کا برتاؤ نہ کرو ۔ اپنے ووست کے دشمن کو دوست نہ بناؤ کیونکہ وہ تمہار ہے دوست ہے عداوت کرے گاہتم ان لوگوں میں شامل نہ ہوجن کو وعظ و پند سے پچھے فا کدہ نہیں پہنچتا كيونكه صاحب عقل التي بات كوبه مبولت قبول كراية اب اور بهائم (برے) يرجب تك زووكوب نه ہو وہ کہنا نہیں مانتے ۔ عاقل کو جال کی صحبت سے علیحدہ رہنا جائے ۔ چلنے سے پہلے کسی رفیق سے دریافت کرلوکہ کون ساراستہ اچھا ہے اور کون پُر خطر، گھر کی سکونت اختیار کرنے سے پہیے اس کی حاست ہمسا ہے ہے بوچھاد ۔ کوئی کلام مفتحک تمہاری زبان ہے بھی نہ نکلتے یائے اگر جہوہ کلام اوروہ حکایت کسی غیر ہی کی کیوں نہ ہوتم اہل خاندان کا اکرام کرو کیونکہ وہ تمہارے'' پڑ' ہیں جن سے تم اڑتے ہو لیحق وہ تمہاری تقویت کے باعث ہیں اور ان سے تمہارا نام ہوتا ہے۔ جہال غیرت وحیا کا موقع نہ ہووہاں تم برگز ندشر ماؤ۔ (ارشادات جناب امیرالمومنین حتم ہوئے) حسرخلق

اے فرزند تا وقتنکہ کوئی دینی مصرت نہ ہو ہیں تم کو برا دران ایمانی بلکہ تم می ختق ہے بہتن خُلق بیش آنے کی وصیت کرتا ہوں۔ جناب رسول خدانے فر مایا ہے کہ انسان کے میزان اعمال میں بروز قیامت خسن خلق سے بہتر کوئی چیز شدر کھی جائے گی۔

جناب امام جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ جس میں چار چیزیں ہوں اس کا ایمان کا کل ہوگا اگر جیاس کا بال گنام گار ہو:

(١) مج بوان (٢) اوائد امانت (٣) حياوشرم (١٧) حسن خلق-

حضرت رسالتمآ ب نے فرمایا ہے کہ صاحب خُلق حسن کو اس شخص کے تواب کے ہ نند تواب ملتا ہے جودن کوروز ہ رکھتااور شب کوعمادت کرتا ہو۔

حضرت صادق نے فرمایا ہے کہ نیکی وحسن ضُلق سے گھروں کی آبادی اور عمروں میں زیادتی ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ عطایا ہے حق تعالی سے ضلق اللہ کے لئے حسن ضُلق ایک عطا ہے۔ حسن ضُلق کی وقت میں ہیں۔ ایک بجیہ دوسری نیت (راوی کہتا ہے) میں نے عرض کیا کہ دونوں میں افضل کون ہے؟ فرمایا کہ جیہ کیونکہ صاحب جمیہ کی خلقت ہی الیم ہوتی ہے کہ وہ سوااس کے اور کوئی امر نہ کرسکے اور صاحب نیت عمل کرنے سے طاعت گذار ہوجاتا ہے۔

اے فرزندتم سب سے نہایت خندہ پیشانی اورخوش روئی کے ساتھ ملاقات کیا کرو۔حسن
این حسین سے منقوں ہے،حسن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفرصاوق کوفر ماتے ہوئے سن ہے
کہ اے اولا دعبد المطلب تم میں آئی وسعت نہیں ہے کہ اپنے مال وودلت کے سبب سے لوگوں کی
مدارات کرولہٰڈا محندہ پیشانی وخوش روئی کے ساتھ ملاقات کیا کروتا کہ وہ خود بخو د تمہارے گرویدہ
ہوجا کیں۔

حضرت امام مجمہ باقر سے منقول ہے کہ ایک مخص خدمت حضرت رسول مقبول میں حاضر ہوا اور عرض پر داز ہوا کہ مجھے کچھ وصیت فر مائے۔فر مایا کہ توائے برادر مومن سے بکمال حندہ بیشانی و بہ انتہائے سرور ملاقہ ت کر۔ پھر حضرت نے فر مایا کہ خندہ بیشانی سے ملاقات کرنا کینہ کوزائل کرتا ہے۔
انتہائے سرور ملاقہ ت کر۔ پھر حضرت نے فر مایا کہ خندہ بیشانی سے ملاقات کرنا کینہ کوزائل کرتا ہے۔
(مترجم : - تفسیر کبیر میں آیہ مہار کہ اَز اُنیتَ اللّٰہ یٰ یَنْفی عَبْدًا اذَا صلّٰہ کے وَیل میں منقول ہے کہ خلیفہ ثانی کے پاس ان کے زمانہ خلافت میں فضلائے میہود سے ایک شخص نے آکر کہا کہ مجھ سے حضرت رسول خدا کے اخلاق بیان سیجئے۔ حضرت عمر نے جواب و یا کہ بدال سے بوچھ کیونکہ وہ مجھ سے دیوہ وہ جائے تیں۔ جب وہ بدال کے پاس آیا تو بدل نے کہاتم حضرت فی طمہ تر ہراکی

خدمت میں جو کی کونکہ وہ مجھ سے زیادہ واقف ہیں۔ جب وہ دولت سرائے جنب سیدہ عالمیال پر حاضر ہوا تو آپ نے ارشاد فر ما یا کہ جناب امیر کی خدمت میں جاؤ۔ جب وہ حفرت کے حضور میں بار یاب ہوا اور جناب رسول خدا کے اخلاق دریافت کے تو آپ نے فر ما یا کہ تو مجھ سے متاع دنیا کی تعریف کرتا کہ میں تجھ سے حضرت ختمی مرتبت کے اوصاف بیان کروں ۔ اس ئے عرض کیا کہ میں تو متاع دنیا کی تعریف کرتا کہ میں کرسکتا۔ حضرت نے فر ما یا کہ تو وصف متاع و نیا سے عاجز ہے حال نکہ فدائے تعالی نے اس کے تلیل ہونے پر گواہی دی ہے کہ فال منفاغ اللہ فینا قبلین ( کہوا سے رسول کہ ونیا کی ہر چیز تھوڑی ہے ) مجر تو حضرت سرورگا گئات کے اخلاق کا وصف مجھ سے کیونکر پوچھتا ہے حال نکہ اس کے قطیم ہونے پر حق تعالی نے شہاوت وی ہے کہ اِنْ تک لَعلی خلقی غیطنیم ( بیشک حالات کہ اس کے قطیم ہونے پر حق تعالی نے شہاوت وی ہے کہ اِنْ تک لَعلی خلقی غیطنیم ( بیشک

صلهرحم

اے فرزند میں تہہیں برادران ایمانی سے عموا اور جولوگ تمہارے باپ کی صلب اور
تمہاری مال کے بطن سے ہیں ان سے الفت وعبت کرنے کی خصوصاً وصیت کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے
تم پراحسان کیا ہے ان کے ساتھ احسان کرو، جوتمہارے ساتھ برائی کرتے ہیں ان سے درگذر کرو۔
میں تمہارے بھا تیوں کو وصیت کرتا ہوں کے تمہاری متابعت اور فرماں برداری کریں بہمارے خواف
کوئی امر بجاند لا تھی اوران لوگوں ہیں نہ ہوں جواجتلاف کرتے اور تفرقہ ڈالے ہیں۔ اگر وہ تمہاری
متابعت نہ کریں گے تو ان کے امور فاسد ہوجا تیں گے ۔ ان کے انتظام میں خلل آجائے گا۔
انہیں اس طریقہ سے بسر کرنالازم ہے جیسا کہ جن تعالی نے حکم فرما یا ہے لیتی آپس میں ایک دوسرے
یررخم کریں اور صله کرتم بجالا تھی ۔ میں حق تعالی سے مدو چاہتا ہوں کہ وہ میری اولا دکوصلہ کرتم
یہولانے کی توفیق عطافر مائے۔ میری اولا دمیں جواس وصیت کے خلاف عمل کرے گاوہ خلاف ورزی
کامظلما سینے سرلے گا۔

تم برا دران صالحین میں شار ہونے کے قابل ہوجاؤ جیسا کہ خدائے تعالیٰ نے تہمیں تھم ویا ہے۔
جناب امام رضاً نے فرما یا ہے کہ بعض لوگ ایسے بیل کہ اقرباء سے وہ صلهٔ رحم بجالاتے
بیل اور ان کی عمر میں صرف تین سال باتی رہ جاتے ہیں گرحق تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے صلهٔ رحم
بیلانے کے صله میں ان کی حیات میں تیس برس کا اضافہ فرما دیتا ہے اور وہ قادر ہے جو چاہتا ہے
کرتا ہے۔

جناب امام محمد باقتر نے فرمایا ہے کہ عزیز ول کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اعمال کو پاک ، بل وُل کود فع ،حساب روز قیامت کوآسان ،عمر کودراز اور مال ودولت کوزیادہ کرتا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق نے فر مایا ہے کہ توصلہ کرتم بجالاا گرتجھ میں زیادہ مقدرت نہ ہو توا پنے عزیز کوایک گھونٹ پانی ہی چلاوے۔ پھرارشا دفر ما یا کہ صلہ کرتم اور ہمسایہ ہے بیکی کرنا گھروں کوآ یا داور عمرول کوزیا دہ کرتا ہے۔

جناب امير فرمايا بكرصلة رحم بجالاؤ - اكرتم بجهيس كرسطة توابيع ويرون وكفن سلام بى كرليا كرو - فق الله فرماتا ب وافغ والله ألله في الله في المائد في المائد والمؤروم فدا سلام بى كرليا كرو - فق تعالى فرماتا ب: وافغ والله ألله في تسائلون به والاز حام (اور ورقم خدا سايما خداجوتم ساورتمهار عن يزول سيسوال كركا)

الی ای اور بہت ی حدیثیں ہیں گرطول کلام کے خیال سے زیادہ نبیں بیان کرسکتا۔

## بكاعلى الْحسنين الشاه

اے فرزند تمہیں جناب سید الشہداء خامسِ آلِ عیا سبطِ رسول الثقلین امام الکونین سلطان المشرقین حضرت امام حسین کی مصیبت جا نگزا پررونے پیٹنے اور گریدوزار کی کرنے کی وصیت کرتا ہوں خصوصاً اس زمانہ میں جبکہ ان کے سرقلم کئے گئے ، ان کے حرم محرّم قید کئی گئے ، کو چہو بازار میں ان کی تو بین کی گئی ، انکے چھوٹے چھوٹے بچے ڈ رخ کئی گئے ۔ حدیثوں میں وار دہوا ہے کہ جو خص مظلوم کر بلا کے مصائب پردوئے یورو نے والے کی صورت بنائے اس پر جنت واجب ہے۔

جناب امام جعفر صادق قرباتے ہیں کہ ہمارے خون کے ضایع ہونے ، ہماری حق تلفی اور ہنگ حرمت پریا ہمارے کسی شیعہ کے لئے جس کی آتھھوں سے آنسو جاری ہوں گے حق تعالی اس کو اس بہانہ سے جنت میں جگہ دیے گا۔ پھرارشاد فرمائے ہیں کہ جوشی ہمیں یاد کرے یااس کے پاس

ېندوستان ميں شيعيت كى تاريخ اور وصيت نامة حضرت غنران.................كى تاريخ اور وصيت نامة حضرت غنران.....

ہی را ذکر ہواوراس کی آنکھ سے پر پشد کے برابرآنسو نکلے توحق تعالیٰ اس کے گذہ بخش وے گا اگر چہوہ مانند کف دریا ہول۔

جنب امام رضاً فرماتے ہیں کہ جوشخص ہمارے مصائب کا ذکر کرے اور ان مصیبہتوں کے گر بیاں ہووہ قیامت کے دن ہمارے سماتھ ہوگا ہمارے ورجہ میں ۔ جوشخص ہماری مصیبہتوں کے ساتھ ہمارا تذکرہ کر کے روئے اور رلائے تو اس دن اس کی آئکھ ندروئے گی جس دن کہ تمام آئکھیں ساتھ ہمارا تذکرہ کر ایش کے روئے اور رلائے تو اس دن اس کی آئکھ ندروئے گی جس دن کہ تمام آئکھیں گریاں ہوں گی۔ جوشخص اس مجلس میں بیٹھے جہاں کہ ہمارا ذکر زندہ کیا جائے تو اس دن اس کا دل مردہ ہوں گے۔

جنب امام جعفر صادق سے ایک صدیت طویل میں بیہ منقول ہے کہ جناب سیدالشہد اءکو جو خص روتا ہے آ پاس کود کھتے اوراس کی مغفرت اوراس کے تمام گناہوں کے آمرزش کی وعاکرتے اورا سے والد ماجد سے سفارش فر ماتے ہیں کہ حضور بھی اس کی مغفرت کے لئے وعافر مائیں اور خوداس شخص سے مخاطب ہو کر ارشا و فر ماتے ہیں کہ اے میرے رونے والے تیرے لئے حق تعالیٰ نے جو کچھ مہیں فر مایا ہے آگر تو اس سے واقف ہوجائے تو یقینا تیرے فم سے تیری خوشی زیاوہ ہوجائے گی۔ کچھ مہیں فر مایا ہے آگر تو اس سے واقف ہوجائے تو یقینا تیرے فم سے تیری خوشی زیاوہ ہوجائے گی۔ (ایس بی صدیثیں ہیں مگر یہاں اس قدر لکھا جاتا ہے۔)

جن ب غفرانما آب اپنے فرزندار جمند ہے ارش وفر ماتے ہیں کہ بیان وصیتوں کا ایک حصہ بے جس سے تم کونفع پہنچے گا۔ان وصیتوں کے ساتھ جھے جمیشہ بہت انہا ک تھااوران امور کا وصیت کرنا مجھ کو لازم تھا۔ خداتم کو اور تمامی موشین کوان پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔وہی تو فیق دینے والا اور معین ہے۔

اے فرزنداب میں اپنے مفید مطلب وصیتیں کرتا ہوں۔ اگریہ معلوم ہوتا کہ موت کہاں
آئے گی اورکل کیا ہوگا تو بے شک میں تم ہے کچھا لیے امور کی وصیت کرتا جواموات کے متعلق ہیں۔
اگر میں تم ہے کچھ ہا تیں کہول تواس کا نتیجہ یقین کی حد تک پہنچتا ہے۔ جبکہ یہ کو کی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا
لہٰذا میں اپنے مقاصد کومشر وط بیان کرتا ہوں۔

#### صبروضيط

موجودگی میں میری موت آئے اورتم ہے ہو سکے توتم اپنے آقا جناب امیر المونین کا طریقہ اختیار کرنا کیونکہ بچہیز وتکفین حضرت رسول خدامیں وہ جناب خودممروف ہوئے حالانکہ آنحضرت سے جناب امیر بہت محبت رکھتے اور بے عد مانوس تھے چنانچہ جناب امیر خود فرماتے ہیں کہ میرے نزویک بجز آنحضرت کے اور کوئی شخص ایبانہ تھ کہ میں اس ہے انس رکھتا میں حضرت کے سوانہ کسی پر بھر وسہ کرتا اور نہ کسی سے نز دیکی جا ہتا تھا۔ آتحضرت کے زمانۂ طفلی میں میری تربیت فرمائی۔ جب میں بڑا ہوا تو مجھے نامور کیا۔میراتمام ہارائے ذمہ لیا، یتیمی کی مصیبتوں میں مجھے تیلی دی اور میری تشفی فر مائی۔مجھ کوالیامستغنی فرمادیا کہ میں کسی سے کسی چیز کا طلب گارہیں ہوا۔ میری اور میرے عیال کی کھانت فرا کی ۔میرے حال پر آنحضرت کی بیعنا بتیں و ٹیا میں تھیں آخرت میں پیش خدا جومرتے مجھے عط فرمائے وہ ان کے علروہ ہیں۔آنحضرت کی وفات سے جومصیبت مجھ پر طاری ہوئی اگر پہاڑوں پر الیم مصيبت يزتى تومين خيال كرتابول كه ده ايني جَنبش ندكر سكتے ميں اپنے الهبيت كود يكھا تھ کہ وہ اپنا گریہ ضبط نبیں کر سکتے ہتھے۔ میں نے اس حد تک ضبط کیا کہ میرے مبرے میرااضطراب و فع ہوا۔ میں نے اس مصیبت میں اس قدر ضبط کیا تھا کہ میری عقل حیران ہوگئ تھی میں کی بات کے سبحفے اور سمجھائے سے بالک قاصر ہو گیا تھا۔ اولا دعبد المطلبُ کے سوا سب لوگ مجھے صبر کی ہدایت کرتے اور بہت لوگ ایسے بھی تھے جو گریہ وزاری میں میرے شریک ہوتے لیخی میرے رونے پر خود بھی روتے تھے۔ آنحضرت کی وفات کے بعد میں نے سکوت وصبر سے کام لیا اور اپنے لئے وہ مشغله اختیار کیاجس کے متعلق انحضرت نے مجھے تھم ویا تھا یعنی پہلے تو میں سامان تجہیز وتکفین وحنوط وقبر وغیرہ میں مصروف رہااوراس کے بعد قرآن مجید کا جمع کرنا شروع کر دیا۔میرےان امور میں نہ اتن بڑی مصیبت ہارج ہوئی نہ سوزش دل اور نہ ہی آہ واشکیاری وغیرہ کھے مانع ہوئی \_غرضکہ میں نے اس عالم میں خدا درسول کے حقوق واجب ادا کئ اور آنحضرت نے جو کھارشاوفر مایا تھا اسے بجالایا اور میں صرف خداوندعالم ہی ہےان خدمتوں کے اجرو جزا کا خواہاں تھ۔ (انتی )

## ايصال ثواب

اے فرزندا گرتم اپنی بیتا لی قلب ، می صبر ، زیادتی غم والم اور کثرت حزن و مل ل سے میری جبیز و تکفین دغیرہ نہ انج م و ہے۔ سکوتو بیکا م ایسے برادران ایمانی کے بپر وکر وینا جواحکام میت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میرے فن کے لئے کسی قطعهٔ زمین کو پروردگار عالم کے مشورہ اوراستخارہ سے

ېندوستان مين شيعيت كى تاريخ اورو صيبت نامة حضرت غفر الىسىسىسىسى قاريخ اورو صيبت نامة حضرت غفر الىسسىسىسى قاريخ

تبویز کرنا۔ میں وصیت کرتا ہوں کہ تم بھی میری قبر پر فاتحہ پڑھنا اور بعض طاعتوں کا تواب بجھے ہدیہ کرنا۔ میرے بعد میرے ذکر میں کی نہ کرنا کیونکہ اگر مجھے فراموش کر دو گے تو اربب و فہ تنہیں بدو قاسجھیں گے۔ مجھے بہت یا دھی نہ کرنا ور نہ صاحبان رضائم کو عاجز خیال کریں گے۔ تنہائی میں اور نماز کے بعد مجھے مرد یا وکرنا۔ میرے قرض واجب الا داکوادا کرنا اور میں جن امور کا ستی ہوں ان کے بجالانے میں ہرگز کوتا ہی نہ کرنا۔ میں ہم تا ہوں کہ میری قبر پر آگر آن مجیدا وروعا کی پڑھا کریں تا کہ میرا پر وردگارا کریا میائی کو وصیت کرتا ہوں کہ میری قبر پر آگر آن مجیدا وروعا کی پڑھا کریں تا کہ میرا پر وردگارا کریا میائی میں و تنہائی میں میری وحشت وور کرے اور مجھ براس صد تک رقم قرمائے کہ میں اس کی رحمت کے سوائن می مخلوق کی مہر بانیوں سے بے نیاز ہوجاؤں۔ بارگاہ جنا ب احدیت میں بیالتی ہے کہ وہ مجھے میرے سرداران طبیبین و طاہر بن کی زیارت سے مشرف اور ان حضرات میں ہم الصولاۃ والسلام کی خدمت میں باریا ب

(مترجم:- حضرت اکرم الاکرمین کابزار شکرو احسان که اس کے فضل و کرمسے اس کے عبد ذلیل نے اس رسالۂ نافعہ کو تمام کیا۔ وہی ایسا بخشش کرنے والا ہے کہ بندوں کے تھوڑ ہے عمل خیر کو قبول فرما تا اور بہت سے گناہوں کو بخش دیتا ہے ۔ وہی کریم ورحیم بحق محمد وآلہ الامجاد علیہم الصلوۃ والسلام اپنے اس بندنہ گناہگار پردونوں جہاں میں برآن اپنی نگاہ فضل و رحمت مبذول رکھے تاکہ میراانجام بحیر ہو جانے۔ میر ہے پاس اعمال خیر کا ذخیرہ نہیں جس پر مجھے کچھ بھروسہ ہو۔ میں تواس کی مرحمت کا آسر الگانے ہوں جس کا دامن عفو میر ہے تمام گناہوں کو چھپالے گااور جس کا دست لطف مجھے خلعت نجات عطافر مانے گا۔)

عبدهٔ سیرمحمہ جعفر قدی جانسی علی عنه م درعابد

وصيت أك نفيحت، أك بدايت، أك نظام وصيت أك روايت، أك نظام وصيت أك روايت، أك تطلس اك نظام وصيت أك كتابت، أك خطابت، أك ملام وصيت أك كتابت، أك خطابت، أك ملام وصيت المستيّ فأنى كا أك نقش دوام

وصیت آرزوئے زندگی کا نام ہے وصیت انتیازِ آدی کا نام ہے

وصیت اگ بصیرت، اگ نظر، اگ آگیی وصیت طاصل عمر روال دیده وری وصیت عافیت کی اگ تمنائے دل وصیت عوابش محمیل اوحورے کام کی وصیت عوابش محمیل اوحورے کام کی

وصیت وہ آرادہ جو ارادت سے چلے وصیت وہ ادارہ جو محبت سے چلے

وصیت موت کی وستک کا تخریری جواب وصیت دور مستقبل است بنگای مطاب وصیت وصیت است است است منگای مطاب وصیت احتساب نفس کی ایک آب و خاب و خاب وصیت خودنوشت ذبن کا اگ خاص باب

وصیت توشیخ خوابول کا بن جانا بھی ہے وصیت تیجو شیخ رشتوں کا بجر یانا بھی ہے

بىدوستان مىں شيعيت كى تاريخ اور وصيت نامة حضرت غير ان .....كى تاريخ اور وصيت نامة حضرت غير ان

وصيت وائمي رخصت كا جذباتي پيام وصیت یاسداری کی امانت کا دوام وصيت ورومندي كا سجايا انتظام وصيت اصليت كا امتحان احرام وصيت آشتی کا دلربا وصیت سرفرازی کا کھنکتا جام ہے وصیت ہے سرویہ زندگی معید ممات وصیت ہے ثباتِ تربیت بعدِ حیات وصيت تكترُ تاليف و لطف و الثفات وصیت تسلول کے مابین ربط پر ثبات وصيت آرزو بمرتى دل احماس وصیت مخفتگو کرتی لب قرطاس سے وصیت پختگی فکرِ انسانی کا نام وصیت وسعت تهذیب عمرانی کا نام مبلیغ پنہانی کا نام وصيت توت وصیت طاقت نیبی کی سلطانی کا نام ومیت کے بیانے سے قرآل کام لے وصیت کو علامت کرکے قرآل کام لے پیرایی اظہار وصیت شور ہے میخانیک افکار کا وصیت دور ہے ہیائے آثار کا وصیت طور ہے معدوم سے کردار کا وصیت یادگاری کی غزل خوانی بھی ہے وصیت ورشہ واری کی سخن رائی میمی ہے

مندوسةان مين شيعيت كي تاريخ اوروصيت نامة حضرت غفران مآب الشير السياسية

وصیت راز کی بنیاد پر تعمیر ہے وصیت خوابِ ماضی کی روال تعبیر ہے وصیت خوابِ ماضی کی روال تعبیر ہے وصیت باطنی رشتہ کی اگ توقیر ہے وصیت بول پذیرائی کی اگ تصویر ہے وصیت بول پذیرائی کی اگ تصویر ہے

وصیت کی پڈیرائی کا سامال کیجئے وصیت سے زمانوں کو فروزال کیجئے

وصیت اختیار نسل پارینہ کبھی ہے وصیت اعتبار نسل آکندہ بھی ہے وصیت اعتبار الله وقت کا نقشہ بھی ہے وصیت آئے والے وقت کا نقشہ بھی ہے وصیت عصر حاضر کا پکا حصہ بھی ہے

وصیت وقف ماضی ہے، حفاظت سیجے وصیت یاد کا عنوال ہے، عزت سیجے

وصیت قدر لیتی شخصیت سے بے ممال وصیت میں جھلکتا ذہنیت کا این و آل وصیت کا اس کو ہال وصیت کا اس کو ہال وصیت کا مرخی ویتا اس کو ہال وصیت اہل علم و قضل کی ہوتی نشال

وصیت الی ونیا کے لئے معیار ہے وصیت سے خرو کا طرو وستار ہے

شریعت کا محافظ، مصلح ملت تھی تھا اڑایا تھا خمار سلطنت، مولائی تھا

بندوستان ميں شيعيت كى تاريخ اور وصيت نامة حضرت غفران .....

بنا وه سربراهِ خاندانِ اجتهاد فقيدِ عصر تفا، وه رببرِ صدق و سداو سندو سنونِ علم تفا ركن تلم، دي كا عماد مجابد عزم كا تفا، آگي كا اعتاد

اصولی دین کا رہبر، مروج بھی وہ تھا محدد وقت کا تھا لیعنی احیائی وہ تھا

وصیت نامہ بیہ اس نیک بیں کا حصیب عملیا وصیت نامہ بیہ اس نیک بیں کا حصیب عملیا وصیت نامہ ہے اس نور ہدایت سے جلا اسے دیکھیں، پرحیس قدی تعلم کا ترجمہ وو قدی شاعر قدی خیال، اہل ولا

ده عربی، فاری، اردو کا شاعر، نامی نفا کوی اورضی کا نفا، بھاشاؤل کا سیانی بھی نفا

وہ فاضل، فخرِ جائس، نازشِ ہندوستاں وہ عربی زاوہ نیک و امتیازِ شاعراں وہ مفتاح ہوں بیاں وہ مفتاح ہوں بیاں وہ مفتاح ہوی، زیرک، سخنور، خوش بیاں وصیت نامیہ غفران آب اس سے عیال

وصیت نامہ کو اردو کا جامہ دے کیا سمجھنا کر کیا آسان، تخفہ دے کیا

وصیت نامہ یوں تو خاص ہے بیٹے کے نام گر ارباب ایمال کے لئے ہے یال پیام کہ ہر مومن سے روحانی پدر ہے ہم کلام اشاعت سے ہے اسکی وقت کی خواہش بھی رام

## لكصنو سےخطاب

تو علم واجتہاد کا ہے مہدِ اولیں ہندوستاں میں تیرا مقابل کوئی نہیں دیں دنیائے ہے خبر کو دیا تو نے درسِ دیں ہم پایۂ عراق وعجم تیری سرزمیں بخشا سے اوج ہادگ راہِ صواب نے جنت بنا دیا تجھے غفراں مآبؓ نے حنت بنا دیا تجھے غفراں مآبؓ نے

شاعرآل محرممولا ناسید قائم رضاصاحب نسیم امروہوی استاعراک محرممولا ناسید قائم رضاصا